اسلام سے نہ بھاگو ، راہِ مصُدیٰ یبی ہے اسے سونے والوجاگو ، شمس کی یبی ہے

راه صری

ایم رکے ۔ خالد

# فهرست مضامين

|     | صنحہ       | مضامين                                                           | تمبرشار |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------|
|     | Ī          | تعارف                                                            | 1       |
|     | r          | پیش لفظ کی حقیقت                                                 | r       |
|     | r          | مسلم اورمومن كون ؟                                               | ٣       |
|     |            | قصل اوّل                                                         |         |
|     | 4          | دو محمه رسول الله <sup>م ح</sup> قیقت حال<br>•                   |         |
|     |            | فصل دوم                                                          |         |
|     | rr         | قادیانی بعثت کے آثار و نتائج (اعتراضات اور ان کے جوابات)         | ۵       |
| 1.7 | ۲۳         | عقیدہ نبرا خاتم ابنین کے بعد عام ممراہی                          | 4       |
|     | 22         | عقیده نمبر۲ سیملی اور دوسری بعثت کا الگ الگ دور                  | 4       |
|     | 20         | عقيده نمبرس جامع كمالاتِ محمّريهِ                                | ٨       |
|     |            | فصل سوم                                                          |         |
|     | <b>7</b> 9 | خصوصیات نبوی اور مرزا صاحب (اعتراضات اور ان کے جوابات)           | - 9     |
|     | 79         | عقيره نمبرا كستمت محمدوسول اللهوالذين معه كالمصداق               | 1•      |
|     |            | انخضرے کی بجائے مرزا صاحب ہیں                                    |         |
|     | רץ         | عقیدہ نمبر۲ سپودھویں صدی کی تمام انسانیت کا رسول مرزا غلام احد ؑ | N       |
|     | 74         | عقیدہ نمبرس اب دنیا کا بشیرو نذر مرزا غلام احمد قادیانی ہے       | Ir      |
|     | ۳۸         | عقيده تمبره اب رحمته للعالمينٌ مرزا صاحب بين                     | 1       |
|     | ۵۰         | عقیدہ نمبر۵ اب مرزا صاحب کی بیروی ہی موجب نجات ہے –              | Il.     |
|     | or         | عقيده تمبرا خاتم البنين بطور بروز مرزاصاحب بين                   | ۱۵      |

| ۱۸ عقیدہ نمبرہ معراج جسائی سے انکار کا اعتراض ۱۵ کیا معراج جسائی تھا ۱۵ ۱۵ اعتراض ۱۹ کیا معراج جسائی تھا ۱۹ عقیدہ نمبرہ تا تاب تو سین کا دعوی ۱۳ عقیدہ نمبرہ نخد امرز اصاحب پر دردد بھیجا اور عرش پر تعریف کرتا ہے ۱۹۳ عقیدہ نمبرا نفد امرز اصاحب تم دردد بھیجا اور عرش پر تعریف کرتا ہے ۱۹۳ عقیدہ نمبرا مرز اصاحب تمام انبیاء ہے افضل ہیں ۱۹۷ عقیدہ نمبرا مرز اصاحب تمام انبیاء ہے افضل ہیں ۱۹۷ عقیدہ نمبرا مرز اصاحب کی المبید کو ام الموسین کتے ہیں عجرہ ہوئے در مرز اصاحب کی بیردی کرتے۔ ۱۹۸ عقیدہ نمبرا مرز اصاحب کی المبید کو ام الموسین کتے ہیں عجرہ ہے ۱۹۷ عقیدہ نمبرا اعتراض ۱۹۹ عقیدہ نمبرا عبرا حمدیوں کو دائرہ اسلام ہے فارج بچھنے کا اعتراض ۱۹۹ شمیل چہارم مدی موعود اور میچ موعود کا مقام اور اکانی بعثت کی تغیرام مدی موعود اور میچ موعود کا مقام اور اکانی بعثت کی تغیرا میں اسلام ہے فارج بچھنے کا اعتراض ۱۹۹ میں بیانی بعثت کی تغیرا میں موعود اور انتاء ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو مری بعثت اقری اور اکمل اور اشتر ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو مری بعثت اقری اور اکمل اور اشتر ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو ماتی ترقیات کی ابتداء اور انتاء ۱۹۳ عقیدہ نمبرا دو ماتی ترقیات کی ابتداء اور انتاء ۱۹۳ عقیدہ نمبرا دو ماتی ترقیات کی ابتداء اور انتاء ۱۳۳ عقیدہ نمبرا دو ماتی ترقیات کی ابتداء اور انتاء ۱۳۳ عقیدہ نمبرا موران کے دوایات کی ابتداء اور انتاء ۱۳۳ عقیدہ نمبرا موران کے دوایات کی ابتداء اور انتاء ۱۳۳ عقیدہ نمبرا موران کے دوایات کی ابتداء اور انتاء ۱۳۳ عقیدہ نمبرا موران کا زمانہ زمان البرکات ۱۳۳ عقیدہ نمبرا موران البرکات | ۵۵        | عقیده نمبری صاحب کوثر مرزا صاحب ہیں                                      | и   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۱ عقیدہ نمبر ۱۱ عیام دراج جسمانی تھا ۱۹ عقیدہ نمبر ۱۱ علیہ معراج جسمانی تھا ۱۹ عقیدہ نمبر ۱۱ علیہ قبر ۱۳ علیہ علیہ ۱۹ عقیدہ نمبر ۱۱ عدام دراصاحب پر درود بھیجتا اور عرش پر تعریف کرتا ہے ۱۹۲ عقیدہ نمبر ۱۱ موال کی لما خلفت الافلاک کا دعوی ۱۹۳ عقیدہ نمبر ۱۱ مراصاحب تمام انبیاء سے افضل ہیں ۱۹۷ عقیدہ نمبر ۱۱ مراصاحب تم المور علی اندہ ہوتے تو مرزاصاحب کی بیردی کرتے۔ ۲۸ عقیدہ نمبر ۱۵ اگران احمدی اور اگیا ترکی المیہ کو ام المور مین کہتے ہیں المور عین کہتے ہیں المور عین کہتے ہیں المور عین کہتے ہیں المور عین کہتے ہیں المیہ کی المیہ کو ام المور عین کہتے ہیں المیہ کی المیہ کی اعتراض ۱۹۸ عقیدہ نمبر ۱۵ گلہ ہیں محمد رسول اللہ کی بجائے سیح موجود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ فصل جہار میں مددی موجود اور میح موجود کا مقام ۱۹۱ فصل جہار میں مددی موجود اور میح موجود کا مقام ۱۹۱ فصل جہار میں المین کی تعلیدہ نمبر ۱۱ دو مری ہوشت کی فضیلت ۱۹۹ عقیدہ نمبر ۱۱ دو مری ہوشت کی فضیلت ۱۹۹ عقیدہ نمبر ۱۱ دو مری ہوشت کی ابتداء اور انتماء عقیدہ نمبر ۱۲ بہتے بی ابتداء اور انتماء ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ بہتے بری اور زیادہ فخ مین ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ بہتے بری اور زیادہ فخ مین ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ بہتے بری اور زیادہ فخ مین ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۳۳ عقیدہ نمبر ۱۳ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                       | ۵۵        | عقیده نمبر۸ صاحب اسراء مرزاصاحب ہیں                                      | i∠  |
| ۱۲ عقیدہ نمبرا تبا قو سین کا دعوئی ۱۲ عقیدہ نمبرا تبا خدا مرزا صاحب پر درود بھیجتا اور عرش پر تعریف کرتا ہے ۱۲ عقیدہ نمبرا لولای لماخلقت الافلاک کا دعوئی ۱۲ عقیدہ نمبرا اولاک لماخلقت الافلاک کا دعوئی ۱۲ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب نمام انبیاء ہے افضل ہیں ۱۲ عقیدہ نمبرا متام محمود کا دعوئی ۱۲ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کی المبیہ کو المبیہ کو ام الموسنین کتے ہیں ۱۲ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کی المبیہ کو ام الموسنین کتے ہیں ۱۲ عقیدہ نمبرا اعتبار احمدی اور اعجاز کرج بھی مجزہ ہے ۱۲ عقیدہ نمبرا کا مرزا صاحب کی المبیہ کو ام الموسنین کتے ہیں ۱۲ عقیدہ نمبرا کا مرزا صاحب کی المبیہ کو ام الموسنین کتے ہیں موعود ہونے کا اعتباض ۱۹۹ عقیدہ نمبرا غیر احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج مجموعود ہونے کا اعتباض ۱۹۹ فصل چہارم فصل چہارم فصل چہارم فصل چہارم فصل چہارم فصل چہارم المدیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکس اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                   | ۲۵        | عقیدہ نمبرہ معراج جسمانی ہے انکار کااعتراض                               | iΛ  |
| ۱۹۲ عقیدہ نمبراا نوا ماحب پر درود بھیجا اور عرش پر تعریف کرتا ہے ۱۹۲ عقیدہ نمبراا نولاک لعاخلقت الافلاک کا دعویٰ ۱۹۲ عقیدہ نمبراا مواصاحب نمام انبیاء ہے افضل ہیں ۱۹۲ عقیدہ نمبراا مقام محمود کا دعویٰ ۱۹۲ عقیدہ نمبراا مقام محمود کا دعویٰ ۱۹۲ عقیدہ نمبراہ الرمویٰ اور عینی زندہ ہوتے تو مرزا صاحب کی پیروی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبراہ مرزا صاحب کی المبیہ کو ام الموسین کہتے ہیں ۱۹۶ عقیدہ نمبراہ الجاز احمدی اور انجاز مین بھی مجمود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ عقیدہ نمبراہ علمہ میں کھی رسول الذاکی بجائے مین موجود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ بزرگان امت کی نظر میں ممدی موجود اور مین موجود کا مقام اور اعتراضات اور ان کے جوابات کو اعتراضات اور ان کے بوابات کی اینداء اور انتیاء ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقویٰ اور انجاء اور انتیاء ۱۹۹ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۹۸ عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                  | ۲۵        | كيامعراج جسماني قفا                                                      | 19  |
| ۱۲ عقیدہ نمبر۱ اولاک لعاخلقت الافلاک کا دعوی الله عقیدہ نمبر۱ مرز اصاحب تمام انبیاء ہے افضل ہیں الله عقیدہ نمبر۱ مقام محمود کا دعوی الله عقیدہ نمبر۱ مقام محمود کا دعوی از ندہ ہوتے تو مرز اصاحب کی بیردی کرتے۔ ۱۲ عقیدہ نمبر۱ مرز اصاحب کی المبیہ کو ام الموسنین کتے ہیں اور علی محبر دم اعتبرہ نمبر کا اعتبرہ افلائی بجائے متح موعود ہونے کا اعتبرہ میں محبرہ محبرہ اعتبرہ نمبرہ کلہ میں محبر دسول اللہ کی بجائے متح موعود ہونے کا اعتبرہ میں محبرہ محبرہ اعتبرہ نمبرہ الله عیراحمدیوں کو دائرہ اسلام ہے خارج سجھنے کا اعتبرہ شمارہ اللہ کی بخت کی نظر میں مہدی موعود اور متح موعود کا مقام اور اعتبرہ میں مہدی موعود اور متح موعود کا مقام اور اعتبرہ میں اور اعتبرہ کی فضیلت فصل چہارم فیل ہوئت کی فضیلت اور ان کے جوابات کی فضیلت محبرہ دومانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء میں ابتداء اور انتہاء میں ابتداء اور انتہاء میں عقیدہ نمبرہ مرز اصاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44        | عقیده نمبر۱۰ تاب توسین کا دعویٰ                                          | ۲۰  |
| ۱۹۲ عقیدہ نمبر۱۱ مرزاصاحب تمام انبیاء ہے افضل ہیں کے دور اصاحب کی بیردی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۱ مقام محمود کا دعویٰ ندہ ہوتے تو مرزاصاحب کی بیردی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۵ اگر موکی اور عینی زندہ ہوتے تو مرزاصاحب کی بیردی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۵ اگراز احمدی اور اگراز مین کہتے ہیں مجمود ہونے کا اعتراض ۸۹ مقیدہ نمبر۱۵ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض ۹۹ عقیدہ نمبر۱۹ غیر احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض ۱۹۹ برزگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام اور اسام میں محمد موعود اور مسیح موعود کا مقام اور اسام عقیدہ نمبرا دو سمری بعثت کی فضیلت ۱۹۹ میں بیلے ہوئی اور انکس اور اشد است کی تعشیدہ نمبرا دو سمزی بعثت کی فضیلت ۱۹۹ مقیدہ نمبرا دو سمزی بعثت کی انبداء اور انہاء اور انہاء میں اور انہاء میں اور نیادہ شخصین سمام عقیدہ نمبر۱۲ بہلے سے بڑی اور نیادہ شخصین سمام عقیدہ نمبر۱۲ سمزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات سمقیدہ نمبر۱۲ سمزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AL.       | عقیدہ نمبراا خدا مرزا صاحب پر درود بھیجا اور عرش پر تعریف کر تا ہے       | ۳:  |
| ۱۲ عقیدہ نمبر۱۲ مقام محمود کا دعویٰ تو مرزا صاحب کی بیروی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۵ آگر موکیٰ اور عینیٰ زندہ ہوتے تو مرزا صاحب کی بیروی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۵ مرزا صاحب کی المبیہ کو ام المومنین کتے ہیں المجدہ نمبر۱۵ اعجاز احمدی اور اعجاز مسیح جمعی معجوہ ہے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۱۵ کلمہ میں مجمہ رسول اللہ گی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ عقیدہ نمبر۱۹ غیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض ۱۹۹ بزرگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام اور اللہ کی اور زیادہ کی موعود اور مسیح موعود کا مقام اور اعتراضات اور ان کے جوابات )  ۱۹ عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقریٰ اور اکمل اور اشد اور است کی بین اور زیادہ کی مین ابتداء اور انتباء کی ابتداء اور انتباء کا مقیدہ نمبر۱۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات کو مین کا مقیدہ نمبر۱۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات کو مین کا مقیدہ نمبر۱۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                          | 77        | عقيده تمبراا لولاك لماخلقت الافلاك كادعوى                                | rr  |
| ۲۵ عقیدہ نمبر۵ اگر موئ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو مرزا صاحب کی پیروی کرتے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۵ مرزا صاحب کی المیہ کو ام الموسنین کتے ہیں ہے۔ ۲۷ عقیدہ نمبر۵ اعجاز احمدی اور اعجاز مسیح مجمی معجزہ ہے۔ ۲۵ عقیدہ نمبر۵ کلہ میں محمد رسول اللہ گی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض ۹۹ عقیدہ نمبر۹ غیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض ۱۹۱ اسلام کے خواد سیح موعود کا مقام اور اسلام کے خواد سیح موعود کا مقام اور اعتراضات اور ان کے جوابات )  الا عقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوی اور اکمل اور اشد کی ابتداء اور انتہاء کی سیک سے بڑی اور زیادہ کی میں سے عقیدہ نمبر سے مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44        | عقیدہ نمبر ۱۳ مرزا صاحب تمام انبیاءے افضل ہیں                            | 794 |
| ۲۰ عقیدہ نمبر۱۱ مرزاصاحب کی المیہ کو ام المومنین کتے ہیں مجرہ ہے۔ ۲۷ عقیدہ نمبر۱۱ اعجاز احمدی اور اعجاز مسیح جوہ ہے معجرہ ہے۔ ۲۷ عقیدہ نمبر۱۱ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ عقیدہ نمبر۱۹ غیر احمد یوں کو دائرہ اسلام سے خارج سیحضے کا اعتراض ۱۰۱ بزرگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام اما احتیار ممسل چہارم فصل چہارم میں اعتراضات اور ان کے جوابات) ۲۹ عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اقوالی اور اشکر میں بیات عقیدہ نمبر۱ دوسانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء سے عقیدہ نمبر۱۲ دوسانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء سے عقیدہ نمبر۱۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات میں عقیدہ نمبر۱۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۷        | عقيده نمبرس مقام محمود كا دعوي                                           | Tir |
| ۲۷ عقیدہ نمبر ۱۸ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے مسے موعود ہونے کا اعتراض ۲۸ عقیدہ نمبر ۱۸ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے مسے موعود ہونے کا اعتراض ۲۸ عقیدہ نمبر ۱۹ غیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض ۱۰۱ بزرگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور مسے موعود کا مقام اما بزرگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور مسے موعود کا مقام اما کی بعثت پر قادیانی بعثت کی فضیلت ۱۹ مقیدہ نمبر ۱ دو سری بعثت اقوالی اور اسمال اور اشد ۱۳ مقیدہ نمبر ۱ دو صانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء ۱۳ عقیدہ نمبر ۲ دو صانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء ۱۳ عقیدہ نمبر ۲ دو صانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء ۱۳ عقیدہ نمبر ۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۸        | عقیدہ نمبرہ ۱۵ اگر موکی اور عیسی ژندہ ہوتے تو مرزا صاحب کی پیروی کرتے۔   | ۲۵  |
| ۲۸ عقیدہ نمبر۱۹ کلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے مسیح موعود ہونے کا اعتراض ۱۹۹ عقیدہ نمبر۱۹ غیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض ۱۹۹ است کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام است کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام است کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام است اور ان کے جوابات ) ۱۹۹ عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اقوی اور اکمل اور اشد سی است مقیدہ نمبرا دوسانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء سی است عقیدہ نمبرا بہلے سے بڑی اور نیادہ فتح مین است عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات سی عقیدہ نمبرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷٩        | عقیده نمبرا۱ مرزاصاحب کی اہلیہ کو ام المومنین کہتے ہیں                   | 74  |
| ۱۹ عقیدہ نمبر۱۹ غیراحمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض اور اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض اور اسلام سے خارج سجھنے کا اعتراض اور اسلام کی نظر میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا مقام اور اسلام کی بعثت پر تادیانی بعثت کی فضیلت اور اسلام اور اشد اور اسلام اور اشد اسلام اور اشد اسلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸•        | عقیدہ نمبرے اعجاز احمدی اور اعجاز مسئے بھی معجزہ ہے                      | 12  |
| ا۱۱ بزرگان امت کی نظر میں مہدی موعود اور میح موعود کا مقام فصل چہارم<br>(اعتراضات اور ان کے جوابات)<br>ام کی بعثت پر قادیانی بعثت کی فضیلت مقیدہ نمبرا دو سری بعثت اقوالی اور اشکر اور اشکر اور اشکر اسلامی مقیدہ نمبرا روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتاء سمالا مقیدہ نمبرا روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتاء سمالا مقیدہ نمبرا بہلے سے بڑی اور زیادہ فتح مین سمید میرا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات سمورا مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A9</b> | عقیدہ نمبر۱۸ سکلمہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے متیج موعود ہونے کا اعتراض | ۲۸  |
| فصل چہارم<br>(اعتراضات اور ان کے جوابات)<br>س کی بعثت پر قادیانی بعثت کی نشیلت سے عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد سے ۱۰۹ سے عقیدہ نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء سے عقیدہ نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء سے بڑی اور زیادہ فتح مین سے سے بڑی اور زیادہ فتح مین سے مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات سے عقیدہ نمبر۲ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99        | عقیدہ نمبروا فیراحدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سیجھنے کا اعتراض           | 79  |
| (اعتراضات اور ان کے جوابات)  الا عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اتویٰ اور اکمل اور اشد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+1       | بزرگان امت کی نظرمیں مہدی موعود اور مسیح موعود کامقام                    | ۳.  |
| ۳۰ عقیدہ نمبرا دوسری بعثت پر قادیانی بعثت کی فنیلت ۱۰۹ عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد ۳۳ ۱۳۳ عقیدہ نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتہاء ۳۳ عقیدہ نمبر۲ پہلے سے بردی اور زیادہ فتح مبین ۳۳ عقیدہ نمبر۳ پہلے سے بردی اور زیادہ فتح مبین ۳۳ عقیدہ نمبر۴ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | فصل چهارم                                                                |     |
| ۳۱ عقیدہ نمبرا دوسری بعثت اقوالی اور اکمل اور اشد سال ۱۰۹ عقیدہ نمبرا روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتهاء ۳۱ اللہ نمبر مردحانی ترقیات کی ابتداء اور انتهاء سال ۱۲۹ عقیدہ نمبر سیلے سے بردی اور زیادہ فتح مبین سال ۱۲۹ عقیدہ نمبر مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | (اعتراضات اور ان کے جوابات )                                             |     |
| ۳۳ عقیدہ نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتاء ۳۳ عقیدہ نمبر۳ پہلے سے بڑی اور زیادہ فتح مبین ۳۸ اللہ سے بڑی اور زیادہ فتح مبین ۳۸ عقیدہ نمبر۴ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+9       | مَیّ بعثت پر قادیانی بعثت کی نضیلت                                       | ۳۱  |
| ۳۱ عقیدہ نمبر ۳ پہلے سے بری اور زیادہ کی مبین ۳۱ مقیدہ نمبر ۳ مرزا صاحب کا زمانہ زمان البرکات ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+9       | عقیده نمبرا دوسری بعثت اقویٰ اور انکمل اور اشد                           | rr  |
| ۳۵ عقیده نمبر ۳ مرزا صاحب کا زمانه زمان البرکات ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110       | عقیده نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتداء اور انتباء                           | ٣٣  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m         | عقیدہ نمبرس پہلے سے بری اور زیادہ فتح مبین                               | ۳۳  |
| ۳۰ عقیده نمبر۵ ہلال اوربدر ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IIA       | عقیده نمبر۴ سرزا صاحب کا زمانه زمان البرکات                              | 70  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119       | عقیده نمبر۵ پلال اور بدر                                                 | ٣٩  |

|      | $\boldsymbol{\mathcal{C}}$                                      |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 171  | نیده نمبرا ظهور کی تحمیل                                        | ë                     |
| irr  | نیده نمبری حقائق کا انکشاف                                      | ۳۸ عق                 |
| الاه | نیده نمبر۸ مرف جاند ٔ چاند اور سورج دونول                       | <b>3</b> 5 <b>m</b> 9 |
| IFA  | بیده نمبره سخین ہزار اور تین لاکھ کا فرق                        | ٠٠ عق                 |
| اسا  | بيده تمبروا ذبني ارتقاء                                         | ام عق                 |
| اسا  | بيده تمبرلا معامله صاف                                          | ۲۳ عق                 |
| اسما | یدہ تمبر ۱۲ آگے ۔ بڑھ کر                                        | سهم عق                |
| اسار | يده تمبرساا مصطفى مرذا                                          | مهم عق                |
| ۱۳۵  | یده نمبر۱۳ استاد شاگرد                                          | ۵۳۵ عق                |
| 174  | یده نمبرها ہتک'استهزاء                                          | ٢٧ عق                 |
| 12   | یدہ نمبر استخفرت مل اشد درم سے مرزا صاحب پر ایمان لانے کا عمد-  | ۲۳ عق                 |
| 1179 | کیا آتحضرت ملی الله عدد مل سے مرزا پر ایمان لانے کا عهد ليا كيا | ۳۸                    |
| 144  | یده تمبر۱۷ انت منی بمنزلته ولدی                                 | ۹ عق                  |
| ריזו | یده نمبر۱۸ کن فیکو ن کی شان                                     | ۵۰ عق                 |
| 1△+  | يده تمبروا                                                      | ات عق                 |
| اها  | انتاسىالاعلى                                                    | ۵۲                    |
| اها  | انتمرادى                                                        | or                    |
| ior  | انتمنىوانامنك                                                   | ۵۴                    |
| IOM  | انت منى بمنز لتدبروزى                                           | ۵۵                    |
| ior  | انت منى بمنزلته تو حيدى و تفريدي                                | ۵۲                    |
| اهما | انت منى بمنزلته و حى                                            | ۵۷                    |
| 100  | انت منى بمنز لتمسمعى                                            | ۵۸                    |
| rai  | انت منى بمنز لتدعر هي                                           | ۵۹                    |

| 62   | انتسنى وسركسرى                                                            | ۲• |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ۱۵۸  | انااتیناکالدنیا                                                           | 71 |
|      | فصل ينجم                                                                  |    |
| P    | دعوت غور و فکر                                                            | 71 |
| N•   | عقيره تمبرا اناانزلناه قويبامن القاديات                                   | 41 |
| 44   | عقیده نمبر۲ مرزا صاحب مین مجمر ہیں                                        | 40 |
| 149  | عقیدہ تمبرس بہت قوموں کو عین و بروز نے برباد کیا ہے                       | ۵۲ |
| 141  | مرزا صاحب عين خدا كيول نهيس                                               | 77 |
| 124  | عقيده نمبرس محمه فاني                                                     | 42 |
| 144  | عقیدہ نمبر۵ کیا ازواج مطبرات مرزا صاحب سے منسوب ہیں                       | ٨٢ |
| 120  | رايتخديجتي                                                                | 49 |
| 122  | عقیدہ تمبرا مرزا صاحب کی جسمانی بیاریاں بروز محمہ ہونے کے منانی ہیں       | 4  |
| ۱۷۸  | کیا مرزا صاحب پاگل ہیں ؟                                                  | 4  |
| IAM  | عقيده تمبرك مرزا صاحب كوددباره قالب محمر ملى النابله بم مين جيميخ كاالزام | 4  |
| 11/4 | عقیده نمبر۸ مرزاصاحب کی انضلیت کا الزام                                   | ۳  |
| IAA  | عقیدہ تمبرہ مرزا صاحب نے کونسا روحانی انقلاب برپاکیا؟                     | 20 |
| 191  | تت                                                                        | ۷۵ |
|      |                                                                           |    |

## بهم الله الرحن الرحيم

## تعارف

ایک دیوبندی عالم مولانا محمد یوسف صاحب لدهیانوی نے "قادیانیوں کو دعوت اسلام" کے نام سے اڑ تالیس (۴۸) صفات کا ایک رسالہ تحریر کیا ہے ۔ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روؤ ملتان یاکتان کی جانب سے شائع ہوا ہے ۔

اس رسالہ میں لد میانوی صاحب نے جماعت احمدیہ کے خلاف کی درجن اعتراضات کئے ہیں اور برغم خولیش افراد جماعت احمدیہ کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ احمدیت سے انحراف کر کے اسلام قبول کرلیں ۔

معزز قارئین حقیقت میہ ہے کہ لدھیانوی صاحب کا رسالہ بغض و تعصب کی تصویر اور دموکہ و فریب کا شاہ کا رہے جیسا کہ آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس رسالہ کے شروع میں لدھیانوی صاحب نے دو صفحات کا پیش لفظ لکھا ہے اور پھر پانچ فصلیں لکھی ہیں۔ ہم اسی ترتیب کے ساتھ اس رسالہ کا جواب لکھینا چاہتے ہیں۔

## پیش لفظ کی حقیقت

لدھیانوی صاحب نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ "اسلام اور قادیا نیٹ کا سوسالہ تصادم عرر ستبر ۱۹۷۳ء کے آئینی فیصلہ سے اپنا انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اس طویل عرصہ میں بے شار منا ظرے 'مباحث 'مباطح ہوتے رہے۔ سیکٹروں کتابوں اور رسالوں کے دفتر دونوں جانب سے آلیف کئے گئے۔ محراب ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ "

لدهمیانوی صاحب کے نزدیک جماعت احمد یہ کی تردید کے لئے پاکستان کی قومی اسمبلی کا بھٹو صاحب کی سرکردگی میں ۷ رستبر۱۹۷۴ء کو یہ فیصلہ کرنا کہ جماعت احمد یہ فیرمسلم ہے' کانی دلیل ہے۔

# مسلم اور مومن کون ہے

قار کین کرام!الله تعالی سورة الحجرات کی آیت نمبرها میں فرما تا ہے۔

فَالْتِٱلْاَعْرُ الْبُامُنَا عرب ك جنگل آت بين اور كلمد پڑھ كر كتے بين كه بم بھى ايمان ك آك - قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوْ اَوَالْكِنْ قُوْ لُوْ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْ حُلِ أَلِا مُمَانُ لِي كُلُو بِكُمْ - (اے محر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم!) تو که دے که تم ایمان نسیں لائے - ہاں میں تہمیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میہ کمو کہ " ہم مسلمان ہو گئے ہیں - " ابھی تک تمهارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔

معزز قارئین!اس آیت کے مضمون پرغور فرمائیں۔

دلوں کے بھید جاننے والا اور علام الغیوب خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بے شک کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کا ظہار کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اس صورت حال کے باد جود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بیہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انہیں اسلام سے خارج سمجھے بلکہ فرمایا **تُو لُوْ ا**اُسْلَمُنْهَ ایعنی وہ خود کو مسلمان کہلانے کے حقد ار بن - چنانچہ ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فرست تيار كرف كا حكم ديا تويد مدايت فرمائي أكتُبُو إلى مَنْ يَلْفَظُ بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ (بخاری باب کتابته الامام الناس)

کہ لوگوں میں سے جو مخص اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کر تاہے اس کا نام میرے لئے تنا رہونے والی فہرست میں لکھ لو۔

اب لدهیانوی صاحب به بنائیں که کیا وہ آخضرت صلی الله علیه وسلم سے بوھ کر اسلام کا درد رکھتے ہیں ؟ ہم تو کتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ اسلام کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والا یقیناً فریبی اور جموٹا ہے ۔ اگر کوئی مخص یہ دعویٰ کرے کہ مسلمان کہلانے والوں میں بعض غلط دعویدار بھی شامل ہو کتے ہیں اس لئے میں پوری چھان بین اور تملی کر لینے کے بغیر کسی کو مسلمان کملانے کا حق نہیں دیتا ایسے مخص پر توبہ ضرب الشل صادق آتى ہے كه " ال سے زيادہ جائے سكتھے كُتْني كملائے" مارے آتا و مولی حضرت محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو توبه خطره برواشت تعالیکن آج کے ملانوں کو (اللہ بمترجانیا ہے کہ ان کے اپنے دین کا کیا حال ہے ) میہ برداشت نہیں۔

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرکورہ بالا ہدایت کے مطابق احمدیوں کے نام بھی آپ کی فہرست میں درج ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں تو یقینا احمدی نہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے حقدار ہیں بلکہ اس دعوے کے نتیجہ میں جس قدر وہ ستائے گئے اور دکھ دیئے گئے کی اور فرقے میں ان کی مثال نہیں ملتی ۔ پس جس وقت تک آنخضرت کی فہرست میں ان کی مثال نہیں ملتی ۔ پس جس وقت تک آنخضرت کی فہرست میں ان کا نام مسلمان کے طور پر درج ہے کمی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ اس فیصلے کے علیٰ الرغم اس فہرست سے انہیں خارج کر سکے ۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم جو قرآن کریم کے سبسے بدے عارف تھے فرماتے ہیں۔ مَنْ صَلَّی صَلاَ تَنَاوَا مُسَتَقَبَلَ قِبْلَتَنَاوَا كَلَ ذَهِ عَتَنَافَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِی كَنْذِمَّتُهُ اللَّهِ وَدِّمَتُهُ وَسُولِهِ فَلاَ تَعْفُلُو وَاللَّهُ فِي ذِمِّتِهِ (بخارى .... کتاب العلوة باب فضل استقبال التبله)

لینی جس مخص نے ہاری نماز کی طرح نماز پڑھی ' ہارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہارا ذبیحہ کھایا وہ ایبا مسلمان ہے – جسے خدا اور اس کے رسول کی ضانت حاصل ہے ۔ پس تم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضانت مت تو ژو ۔

آنخضرت کا بیہ ارشاد نہ کورہ بالا آیت کی روشن میں ملاحظہ فرمائیں تو اس پر ہی بات ختم ہو جاتے ہیں۔ آگر لدھیانوی صاحب ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ پر مزید بحث کے دروا زے بند ہو جاتے ہیں۔ آگر لدھیانوی صاحب اور ان کے ہمنو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اس ذمہ کو تو ڑنے کی جمارت کرتے ہیں اور اس صانت کو تو ڑتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ان سے نیخ گا۔

فِباَقِيّ حَدِيْثِ بُعُدُ اللّهِ وَالمَائِدِ مُوْمِنُونَ (سورة الجافيه آیت نمبرے)

اب ہمارے مخالف اس کے بعد کونی حدیث سمجمیں گے - کونی دلیل لائیں گے جو
ان کے لئے اللہ تعالی اور رسول کے فیصلہ سے بڑھ کر ہوگی - اس آیت کے بعد خدا تعالیٰ
نے اور اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غیر مسلم قرار دیئے کے
افتیا رات بندوں سے چھین لئے ہیں -

لد هیانوی صاحب کہتے ہیں کہ احمدی د کھاوا کرتے ہیں ۔ زبان سے پچھ کہتے ہیں اور ان کے دل میں پچھ اور ہو ہا ہے ۔ معزز قار كين! فتوى بيشه كى كى زبان كے اقرار پر لگايا جاتا ہے نہ كہ اس كے ول كى حالت پر كيونكہ دلوں كے حالات صرف خدا جاتا ہے - كوئى انسان نہيں جاتا كہ كى كے ول ميں كيا ہے سوائے اس كے كہ اللہ تعالى كى انسان كو بذريعہ وحى خبردے دے كہ فلال كے ول ميں كچھ اور ہے اور زبان پر كچھ اور - محر لدهيانوى صاحب نے اس رسالہ ميں كہيں بھى يہ دعوى نہيں كيا كہ اللہ تعالى نے بذريعہ وحى انہيں خبردى ہے كہ احمدى ول سے ان باتوں كے وكى نہيں بى سے كاك نہيں بى ۔

(صیح مسلم کتاب الا یمان باب تحریم قبل الکافر بعد قولہ لا الد الا الله)

کہ اے اسامہ کیا تونے اس کا دل چیر کرد کھے لیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ کی فخص کو کی کے بارے
میں یہ کنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ محض زبان سے اس بات کا قائل ہے۔ دل سے اس بات
کا قائل نہیں۔ اور جو محض ایسا کرے وہ خواہ کتنا تی بیارا محالی کیوں نہ ہو آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح
شدید نارائس کی کے عالم میں جھے مخاطب کر کے یہ فقرہ اتن بار دہرایا کہ میرے دل میں خواہش
شدید نارائس کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان تی نہ ہوا ہو تا اور اس طرح جھے آپ کی نارائستی
نہ دیکھنی پڑتی۔ اور اس واقعہ کے بعد میں اسلام تبول کرتا۔

لدهیانوی صاحب اور ان کے ہمنوا اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو نہ بھڑکائیں - حفرت امام سیوطی علیہ الرحمتہ کی کتاب الحصائص الکبری جلد نمبر ۲ صفحہ ۷۵ کے ناشر مکتبہ نوریہ رضویہ 'لا نلپور باب معجو تدفیعن مات و لم تقبلدالا و ضی میں درج یہ واقعہ بھی قابل غور ہے کہ " آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جنگ میں ایک مسلمان ایک مشرک پر غالب آگیا جب مسلمان نے اسے تلوار سے قتل کرنا چاہا تو اس نے فورا پڑھ دیا لااللہ الله لیکن وہ مسلمان پھر بھی باز نہ آیا اور اسے قتل کردیا ۔ پھراس مسلمان قاتل کے دل میں خلاس پیرا ہوئی تو اس نے ساری بات حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردی جس خلاس پیرا ہوئی تو اس نے ساری بات حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردی جس پر آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کردیکھا تھاجب وہ قاتل مسلمان فوت ہو گیا تو اس کی مشور پر آپ نے فرمایا کیا تو اس کی ور فاء نے حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی آپ نے فرمایا اسے دوبارہ دفن کردو پھردوبارہ دفن کیا گیا تو بھر ذمین نے اس کی لاش باہر کیا گیا تو ایکو دون کور خرد بارہ دفن کیا گیا تو بھر ذمین نے اس کی لاش باہر بھینک دی تب حضرت رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ذمین نے کامہ پڑھنے والے کو پھر خضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ذمین نے کامہ پڑھنے والے کو پھر خضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ۔

زمین اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محض کو تمہارے لئے عبرت کا نشان بنانے کے لئے ایباکیا ہے تاتم میں سے کوئی محض آئندہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے محض کو قبل نہ کرے "

لدهمیانوی صاحب! آپ بھی اس مخص کی مائند ہم پری الزام لگاتے ہیں کہ ہم دل سے کلمہ نہیں پڑھتے ۔ کاش آپ مندرجہ بالا واقعہ سے عبرت حاصل کر سکیں ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب اسلام كى طرف بلايا تو اس ميں داخل ہونے كايكى طريق تھاكه انسان كوائى ديتا تھا

## لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَدَّةً رَّسُولُ اللهِ

اگر اس اسلام کی طرف لدھیانوی صاحب بلا رہے ہیں تو جب بھی کوئی احمدی کی کلمہ پرھتا ہے تو اس پر لدھیانوی صاحب غوغا بلند کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں اور اندر سے مرزا غلام احمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ۔ ہمیں تو اس

کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں آنا کیونکہ بیہ وہی کلمہ ہے جو رسول اللہ "نے سکھایا - پس آگر لدھیانوی صاحب کے نزدیک جمیں اسلام میں داخل جونے کے لئے وہ کلمہ پڑھنا چاہئے جو ان کے بزرگ اور پیرو مرشد اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے دیکھا تو رؤیا سانے پر انہوں نے تھدیق کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے - وہ کلمہ یہ تھا - لا اللہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ۔ (رسالہ الا داد مفید سے مطبوعہ تھانہ بحون ۸ صفر ۱۳۳۹ھ)

ہو سکتا ہے لدھیانوی صاحب ہے جواب دیں کہ ہم جب اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں تو مراد محمد رسول اللہ ہوتی ہے لیں ان مولوی صاحب کی دماغی صنعت مجیب ہے کہ احمدی جب محمد رسول اللہ کمیں تو مولوی صاحب کا اصرار ہے کہ مراد مرزا غلام احمد صاحب ہیں اور جب مولوی صاحب اور ان کے ہمنوا اشرف علی رسول اللہ کا نعرو لگائیں تو دل میں مراد محمد رسول اللہ ہوتی ہے ۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے

ایک حسن بوسفی وہ تھا جو نور حق سے منور تھا لیکن اس زمانہ کی بد نصیبی دیکھیں کہ آج ہے حسن بوسفی بھی دیکھنا پڑا –

پس ہمیں بتایا جائے کہ کونسا کلمہ پڑھ کر احمدی مسلمان ہو گا۔ اور نیا ایجاد شدہ کلمہ ہم ہرگز تشکیم نہیں کریں گے اور وہی کلمہ پڑھیں گے جو محمد رسول اللہ ؓ نے سکھایا۔

## دو محر الله ؟

زیر نظررسالہ کی فصل اول کا عنوان لدھیانوی صاحب نے دو محمہ 'رسول اللہ تجویز کیا ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان ڈالا ہے۔

نصل اول کا خلاصہ سے کہ حضرت بانی جماعت احمد سے ناپی متعدد تحریرات میں الله اور بروزی طور پر اپنے آپ کو محمہ قرار دیا ہے۔ جس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ عین محمہ ہونے کے دعویدار ہیں۔ نیز مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثیں ہیں اور بعثت ثانیہ بروزی طور پر ہے جو مرزا صاحب کی شکل میں ہوئی ہے۔ لدھیانوی صاحب کتے ہیں کہ ظل اور بروز کا تصور غیر اسلامی ہے۔ تیرہ صدیوں میں کی مسلمان کا سے عقیدہ نہیں تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عادیہ کے عقیدہ اور اللہ اس کے جماعت احمد سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے عقیدہ اور اللہ اور بروزی طور پر محمہ ہونے کے عقیدہ سے مانتا پڑتا ہے کہ دو محمہ رسول اللہ ہیں۔ ایک عمل اور مرا قادیا ئی۔

## حقيقت حال

چند ایک مخضر گذارشات کے بعد ہم حضرت مرزا صاحب کی چند الی تحریرات آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے ہر قاری پر جو کچھ ذرا بھی انصاف کا مادہ رکھتا ہو خوب انچی طرح طاہر ہو جائے گا کہ جناب لدھیانوی صاحب محض تجابل عارفانہ سے ہی کام شیں لے رہے یعنی جان بوجھ کر ہی غلط بات شیں بنا رہے – بلکہ بڑی بے باکی سے بہت بڑا افتراء کر رہے ہیں – جیسا کہ آئندہ تحریرات سے بید واضح ہو گا – کہ حضرت مرزا صاحب نے جمال بھی حضرت محمد مسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا وعویٰ فرمایا ہے – اسے بکثرت مثالوں سے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا وعویٰ فرمایا ہے – اسے بکثرت مثالوں سے واضح

بھی کیا ہے۔ کہ آپ کی کیا مراوہ ہے۔ پس یہ بحث بالکل لغو ' بے حقیقت اور بے معنی ہے کہ بروز کی اصطلاح امت محمدیہ میں رائع ہے کہ نہیں۔ لیکن آبوں منظات میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولوی صاحب کس طرح سراسر جموث سے اللہ لیک ان جب یہ کہتے ہیں کہ علی اور بروز کا تصور غیر اسلامی ہے۔ سردست یہ بمول جائے کہ اسلام میں یہ اصطلاح ہے کہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ

حضرت مرزا صاحب نے جب محمد کا لفظ بروزی اور علی طور پر اپنے پر چہاں کیا ۔ تو کن معنوں میں استعال کیا ۔ ان اصطلاحوں کے تین ہی معنی عقلاً ممکن ہیں ۔ اول بید کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بیہ اصطلاح استعال کرکے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ ظاہر کیا (نعوذ بااللہ ) اور بی تایا کہ میں آپ کے درجہ کے برابر ہوں اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں۔ پس ہم مرتبہ ہونے کی وجہ سے نام محمد دیا گیا ہے ۔

دوسرا بیہ معنی قرار دیا جا سکتا ہے کہ (نعوذ باللہ) دنیا میں ایک محمدٌ نہیں بلکہ دو محمدٌ میں – کہ ایک عرب میں پیدا ہوا تھا – اور ایک ہندوستان قادیان میں – اس طرح ہم مرتبہ ہونے کا ہی دعویٰ نہیں بلکہ کلیشہ علیحدہ محمدٌ ہونے کا دعویٰ کردیا –

تیراید معنی ہو سکتا ہے کہ ان معنوں میں اسم محمد کا اپنے اوپر اطلاق کیا جن معنوں میں اللہ کے لفظ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اطلاق کیا گیا جیسا کہ قرآن کریم میں فرایا ۔ وَ مَاوُكُونَ اَفْدُورَ مَنْتُ وَلَا كُنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللهِ محمد عبد اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله نے چینکیں اور پھر فرمایا کہ اِن اللّٰهُ اللّٰهِ فَوْ قَ اَلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى واللهِ اللهِ اللهُ على اللهُ على الله عليه وسلم الله على الله على الله عليه وسلم الله على والله على والله جو الله على الله عليه وسلم الله على والله وال

أكركوكي فخص ان آيات كايد مطلب تكالے تو يقيناً مفيد اور شيطان موكا - اور كلام الله كو

اس کے محل ہے الگ کر کے نمایت خیثانہ معنے اس کی طرف منسوب کرے - توبیہ انتمائی مغدانہ اور شیطانی قعل کملائے گا - پس آگر آربوں 'عیسائیوں ' بہائیوں میں سے کوئی قرآن کریم پر اس فتم کا بے باکانہ حملہ کرے تو یقیناً اس کی جسارت نمایت مکروہ اور مردود ہوگی – جماعت اخدید بغیر کسی شک کے قطعی طور پر اس بات کی شمادت دیتی ہے ۔ کہ حفرت مرزا صاحب کی تحریروں میں جہاں جہاں بھی لفظ محمہ علی و بروزی طور پر استعال کیا گیا ہے -یںنہ ان معنوں میں ہے ۔ جن معنوں میں آیات ندکورہ میں اللہ کے لفظ کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق مواہے - جس کے معنی تمام شرفاء اور متعبول کے نزدیک سے بنتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالل طور پر اپنے رب میں فنا ہو گئے اور اپنی کوئی مرضی ند رہی ۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کی حرکت و سکون کچھ بھی اپنا ند رہا ۔ یہ تعلق الیا کامل ہو گیا تھا ۔ کہ آپ نے اپنا سب کچھ خدا میں منا دیا آپ کا ہر عمل اور ہرارادہ اس طرح خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو گیا کہ دیکھنے والے کو آپ کے ہرارادہ میں خدا کا ارادہ د کھائی دینے لگا اور ہر عمل میں خدا کا عمل - اس کامل غلامی کی ایک نمایت ہی حسین تصویر ان آیات میں کھینچی منی ہے ۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے آپ کو عبداللہ کالقب عطا فرمایا لینی اللہ كاكامل غلام - يس جب آقاكا لقب غلام كوعطا مو ما ہے - توند بهم مرتبہ بنانے كے لئے ند دو الگ وجود بنانے کے لئے بلکہ ان معنول میں کہ غلام نے کلیت اپ کو اپنے آقا میں منا ویا۔ پس عجز بتانے کے لئے نہ کہ کبر بتائے کے لئے ایماکیا جا آ ہے۔

اس مضمون کو ہم اچھی طرح سمجھانے کے بعد اب بری تختی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یوسف لدھیانوی صاحب اور ان کے ہم فکر علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تخریوں سے ولی ہی ذیادتی کر رہے ہیں جس طرح دشمنان اسلام قرآن کریم کی نہ کورہ آیات سے کرتے ہیں ۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کی رسول اللہ سے جو نسبت بیان فرمائی ہے ۔ وہ ایک دو جگہ تو نہیں ' نظم اور نثر کے سینکٹوں صفحات پر پھیلی ہوئی اتن واضح اور قطعی ہے ۔ اور یہ ایک ایسا کھلا کلام ہے کہ ایک ادنی کی سمجھ رکھنے والا انسان بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ وجود کے طور پر پیش کیا ہے۔ یا مولوی یوسف لدھیانوی والا دد محمد سپیر ہونے والا نظریہ چیش کیا ہے ۔ حضرت

مرزا صاحب کی متعلقہ تحریرات پیش کرنے سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولوی لدھیانوی صاحب کا یہ بیان بھی جھوٹا ہے کہ بروز کی اصطلاح اسلام میں استعمال نہیں ہوئی اور یہ نظریہ غیراسلامی ہے۔

ا۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ جاج ال شریف والے جن کے مرید سرائیکی علاقہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

" بروزیہ ہے کہ ایک روح دو سرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے۔جب اس پر

تجلیات کا فیضان ہو تا ہے - تو وہ اس کا مظمرین جاتی ہے - اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں "

(مقابيس المجالس المعروف به اشارات فريدي مولفه ركن الدين حصه دوم صفحه ۱۱۱ مطبوعه مفيد عام پريس آگره ۲۳۱۱ه )

مولوی محمد یوسف صاحب لدھیانوی کو ہم مؤوبانہ درخواست کے ذریعہ توجہ ولاتے ہیں کہ کم از کم این پیرو مرشد کی تحریرات کا تو مطالعہ کر لیا کریں ۔

۲ لدھیانوی صاحب تو دیوبندی ہونے کے باوجود ظل اور بروز کو غیر اسلامی اصطلاح قرار
 دیتے ہیں - لیکن ان کے بیرو مرشد 'بدرسہ وار العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ فرماتے ہیں - " انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ظل اور عکس محمدی ہے "

(تحذیر الناس از مولانا قاسم نانوتوی صفحه ۵۳ مطبوعه مکتبه قاسم العلوم کورنگی کراچی) اس عبارت میں حضرت مولانا موصوف تمام انبیاء کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ظل اور بروز قرار دے رہے ہیں –

۳- حضرت قطب العالم شخ المشائخ شخ محمد أكرم صابرى الحنفى القدوس كى كتاب اقتباس الانوار مين لكها هج " روحانيت كمل گا به بر ارباب رياضت چنال تصرف ميفر مايد كه فاعل افعال شال ميگردد - وايس مرتبه را صوفياء بروز ميگويند" (اقتباس الانوار صفحه ۵۲)

ا۔ :- حضرت فیخ محمد آکرم صابری ابن محمد علی "براسه" کے رہنے والے سے اور ان کا تعلق حنی ندہب سے تھا اور مسلک کے لاظ سے تدوی کہلاتے سے آپ نے اپنی تصنیف" الله علیه والد وسلم اور خلفائ واشدین اور اولیائ کرام کے طالات درج کئے ہیں۔

روحانیت میں کائل لوگوں کی روحانیت با او قات سالکوں پر اس انداز سے تصرف فرماتی ہے۔ کہ ان کے افعال کی فاعل بن جاتی ہے۔ اور صوفیاء اس مرتبہ کو بروز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

شاہ محمد مبارک علی صاحب نے نزائن اسرار الکلم مقدمہ فی شرح نصوص الحکم میں یہ عنوان بائدھا ہے۔ " اٹھارواں مراقبہ مسئلہ بروز اور شمثل کے بیان میں " جس میں یہ لکھا ہے۔ بروز کو تنایخ نہیں شجعنا چاہئے۔ یہ نہیں ہو آ کہ پرائی روح ایک نے وجود میں آ جائے اے نائخ کما جا آ ہے انہوں نے بات کھول دی ہے کہ بروز تنایخ نہیں۔ مثال پیش کرتے ہوئے ہم ان کی یہ عبارت من وعن نقل کرتے ہیں جس سے لدھیانوی صاحب کا مرزا صاحب پر اعتراض باطل ہو جائے گا۔ ویکھتے اس بزرگ کی سوچ کتی عمدہ اور صاف تھی کہ بروز کی مراد الی ہے جینے ایلیا کے دوبارہ آنے کا عقیدہ یہودیوں میں رائے تھا۔ جب یکی آگے ہون منات کے لحاظ سے ایلیا کہ دوبارہ آنے کا عقیدہ یہودیوں میں دائے تھا۔ جب یکی آگے بدن آخر میں طول کریں گے۔ ایلیا می عنوان مفات جادہ گرہوں کے اور ان کے نزدیک صفات کی جلوہ گری یہ نزدیک نے ہیں کہ قیام صفات میں ہو بلکہ چند صفات کی جلوہ گری یہ دزبانے میں کائی ہے۔ حتی کہ بعض او قات ایک صفات کی وجہ سے بروز ہو جا آ ہے۔ فرمایا " اور ایسا می تھم بروز کے حاس علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا آسان سے اور یہ بھی یہ سبب غلبہ کی ایک صفات کے ہو آ ہے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا آسان سے اور یہ بھی یہ سبب غلبہ کی ایک صفات کے ہو آ ہے۔ اور نزول عیلی علیہ السلام کا اسان سے اور سیس مال اتحاد مظر کا بارز کے ساتھ ہو گا اور یہ شم اعلیٰ مرتبہ بروز کا ہے "

(خزائن اسرار الكم مقدمه في شرح نصوص الحكم صفحه ٢٤

معنفدشاه محدمبارك على صاحب حيدر آبادي)

۳ - حمیار هویں صدی ہجری کے مجدد امام ربانی حضرت مجدد الف عانی سرہندی رحتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" کمل تا بعان ا نبیاء ملیم السلوة و التسلیمات بجهت کمال متا بعت و فرط محبت بلکه تحض عنایت و مو بهت جمیع کمالات انبیاء متبوعه خود را جذب می نمایند و مکلیت برنگ ایثاں منصبغ می گردند حتی که فرق نمی ماند درمیان متبوعان و تابعان الا بالا صالت والتبعیته و الاويسة والاخرينة "

كه انبياء طليهم اللام ك كالل تنبع به سبب كمال متابعت و محبت انسيل ميل جذب مو جاتے میں اور ان کے رنگ میں ایسے رئین ہوتے میں کہ مابع اور متبوع لینی می اور امتی میں کوئی فرق جمیں رہتا سوائے اول و آخر اور سوائے اصل اور آلج ہونے کے " ( كمتوبات امام رباني كمتوب نمبر٢٣٨ حصه جمارم دفتر اول صفحه ٢٩

مطبوعه مجددی بریس امرتسر)

یہ من وعن حضرت مجدد الف ٹانی کی تحریر ہے ۔ اگر کوئی مولویانہ ذہنیت سے یہ تحریر رزھے تو بھڑک اٹھے اور اوّل و آخر کے بارہ میں ہیہ کیے کہ محض زمانی ہے - لیکن ہم سمجھتے ہیں۔ مجدد الف اف صاحب کی اس تحریر میں اول اول ہی ہے - خواہ کوئی کتفی می مشابت رکھے گرمشابت رکھنے والا بعینہ اول کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا ہم صفات تو بن سکتا ہے ہم مرتبہ نہیں ۔ بسرحال بوسف لدھیانوی صاحب کیونکہ ایسی ذانیت رکھتے ہیں کہ اس قتم کی تحریرات پر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ۔ اس لئے ان پر لازم ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر زبان دراز کرنے کی بجائے حضرت مجدد الف ٹائی مریز زبان در از کر کے دیکھیں - حضرت مجدد الف ٹائی کی محبت توایسے دلوں بچی جاگزیں ہے جو صرو ضبط نہیں جانتے ۔ اس لئے ہمیں یہ یقین ہے کہ لدھیانوی صاحب حضرت محدد الف ٹائی مرکز ایس بے باک نمیں کریں گے اور اس مصلحت آمیز خاموشی کی وجہ سے اپنا جھوٹا اور دوغلہ مونا ثابت کردیں گے -

پس آگر مولوی صاحب کو اسلامی لٹریچر میں کہیں بروز کی اصطلاح دکھائی شیس دی تو ان کی نظر کا قصور ہے اسلامی لٹریج کا قصور نہیں - لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی - ابسلامی لٹریجر میں تو بردز سے آگے بڑھ کر عین کی اصطلاح بھی موجود ہے ۔ اور ایسے بزرگ موجود ہیں جن کے متعلق ان سے عقیدت رکھنے والول نے عین محم کے لفظ لکھے ہیں ان کے قتل عام کا لدهمانوی صاحب کیوں تھم صادر نہیں فراتے دیکھتے بایزید کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت بایزید . مطاى رحمته الله عليه يونكه قطب زمانه تح - اس لئ آب عين رسول عليه السلام تح -چنانچہ بحرالعلوم مولوی عبدالعلی مثنوی مولانا روم کے شعر سے

گفت ذیں سوبوئے یا رے میرسد کا ندریں دہ شہریا رے میرسد

کی شرح میں فرماتے ہیں:-

" ابو برید فترس سره قطب الاقطاب بود و قطب نمی باشد گربر قلب آل سرور صلعم پس بایزید قلب آل سرور صلعم وعین آل سرور صلی الله علیه وسلم بود - "

(شرح مثنوی - دفترچهارم صفحه ۵۱)

یعنی حضرت بایزید الطامی رحمته الله علیه چونکه قطب زمانه تنے اس لئے آپ عین رسول علیه السلام تنے - کیونکه قطب وہی ہو آ ہے جو محمہ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے دل پر رہتا ہو - اور جو بھی کسی کے دل پر ہووہ اس کاعین ہو آ ہے - اور حضرت بایزید السطامی عین رسول الله صلی الله علیه وسلم تنے - ا

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالوی فرماتے ہیں: -

" كاتب الحروف في حضرت والد ماجد كى روح كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى روح مبارك كے سائے (ضمن) ميں لينے كى كيفيت كے بارے ميں دريافت كيا تو فرمانے لگے يول محسوس ہو آ تھا ۔ گويا ميرا وجود آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے وجود سے مل كر ايك ہو گيا ہے۔ خارج ميں ميرے وجود كى كوئى الگ حيثيت نہيں تھى۔ "

( انفاس العارفين اردو صفحه ۱۰۴ از حضرت شاه ولى الله ترجمه سيد محمد فاروق القادرى ايم السم النفار المحمد فاروق القادري ايم السم نا شرالمعارف سمنج بخش رودُ لا بهور )

ضمناً ہم مولوی صاحب کو بتاتے چلیں کہ سائے کو ہی عربی زبان میں طل کہتے ہیں۔

" حضرت پنیمبر صلی الله علیه وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو سخضرت صلی الله علیہ وسلم کاعین پایا ۔ "

(انفاس العارفين صفحه ١٩٦ حصد دوم در حالات شيخ ابو الرضامحم) الب بم آپ كو بتاتے بيں كه اس مولوى كے دماغ ميں يه " دو محمد" كا خيال آيا كس طرح؟

ہم نے جب تحقیق کی کہ آخر ایبا جاہلانہ خیال حضرت مرزا صاحب کی طرف انہوں نے منبوب کیے کیا ؟ تو دوران تحقیق ہے بات سامنے آئی کہ یہ مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کے بزرگوں نے یہ کیڑا ان کے دماغ میں داخل کیا ہے ۔ چنانچہ دیوبندی فرقہ 'مولوی رشید احمد صاحب گنگو ہی کو چودھویں صدی کا مجدد تشکیم کرتا ہے ان کی وفات پر دیوبندی فرقہ کے ایک اور بزرگ شخ المند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی مرقبہ لکھتے ہوئے ان کے بارے میں کتے ہیں۔

زباں پر اہل احواء کی ہے کیوں اعل مبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی

(مرفيه صفحه ۲ - مطبع بلالی ساؤموره ضلع انباله)

ی عربیں گلگوہی صاحب کو بانی اسلام حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کما گیا ہے۔ اور

#### ٹانی کامعنی ہے دوسرا

دیکھا آپ نے مولوی لدھیانوی صاحب نے کہیں اور سے بات اٹھائی اور کہیں اور لگا دی -معلوم ہو آہے تقوی اور دیانت کی طرح یادداشت بھی کمزور ہے -

اب ہم حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریرات پیش کرتے ہیں ۔ جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مرزا صاحب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنا کیا مقام و مرتبہ سجھتے تے ۔ ان تحریوں پر غور فرما لیجئے ۔ اگر پھر بھی مولوی صاحب بہتان طرازی سے باز نہ آئے تو خدا کے سامنے جواب وہ ہونگے ۔ اور یاد رکھیں کہ موت کے بعد توبہ کے دروازے بدی و جاتے ہیں ۔

مفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

" خدا تعالی کے فضل اور رحمت نے اس زمانہ میں ان دونوں لقبول کا مجھے وارث بنا دیا۔ اور بید دونوں اقب میرے واود میں اکٹھے کر دیئے - سومیں ان معنوں کے روسے عمیلی مسیح بھی اول اور محمد مهدی بھی - اور بید وہ طریق ظهور ہے جس کو اسانا می اصطلاح میں بروز کہتے ہیں -سو مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں - بروز عمیلی اور بروز محمد - " (ضميمه رساله جهاد صفحه ۲ روحاني خزائن جلد نمبر ١٥ صفحه ٢٨)

آپ اپنے ایک شعر میں اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ لیک آئینہ ام زرب غنی از بے صورت مد مدنی

(نزول المسيح روحاني خزائن جلد ١٨ صفحه ٨٧٣)

کہ بیں مرینہ کے جائد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھانے کیلئے خداکی طرف سے آئینہ بن کر آیا ہوں -

نيز فرماتے ہيں:

وارث مصطفیٰ شدم به بقین شدم ریمکین به رنگ پار حسیس

(نزول المسيح روحاني خزائن جلد نمبر ١٨ صفحه ٢٧٧)

کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارث بن کر آیا ہوں (آپ کا امتی ادر روحانی بیٹا ہوئے کے سبب) ادر میں اپنے اس حیین محبوب کے رتک میں رتھین ہو کر آیا ہوں -

نيز فرماتے بين:

" آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے مخص کو اپ لئے متخب کیا جو خلق اور محازی طور پر انها نام احمد اور محد اور کا خلور بعینے آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ظهور معینے آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ظهور محد اس کو عطاکیا آید سمجا جائے کہ گویا اس کا ظهور بعینے آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ظهور محد اس کا علیہ وسلم کا خلور بعینے آخس

( يخد كولاديد صفيه ١٠١ طبع اول دوماني فزاكن جلد كا صفيه ٢١٣)

جیسا کہ پانی یا آئینہ میں ایک شکل کا جو عکس پڑتا ہے اس عکس کو مجازا کہ سکتے ہیں کہ یہ فلال فخص ہے ایسے فعض کو مثیل 'عکس 'ہم صفت ہونے کے سبب بدوری طور پر اصل کا نام دینے کا محاورہ امت میں ابتداء سے آج تک مستعمل ہے ۔ چنانچہ اس محاورہ کو حضرت بانی سلما احدید نے اینے بارے میں استعمال فرمایا ہے۔

'' برزر گان امت کی نظر میں مهدی معهود اور مسیح موعود کا مقام '' لدهیانوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال میں امت محمدیہ میں سے کوئی محض بھی اس بات کا قائل نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی اور کوئی محض آپ کاظل اور بروزین کر آئے گا۔

بزرگان امت کے بعض ایسے اقوال ہم ذیل میں درج کرتے ہیں جن میں امت محمریہ میں آنے والے مہدی معہود اور مسیح موعود کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سری بعثت کا مظهر اور آپ کاظل اور بروز قرار دیا گیا ہے -

ان تحریرات ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ مولوی صاحب بزرگان امت کے ان عقائد اور تعلیمات سے آشنا ہی نہیں تو چران کو نہ ہی امور میں ایسے وعوے کرنے کا کوئی حق نہیں یا پھر ان سب باتوں کا علم رکھنے کے باوجود محض جھوٹ سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو مگراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ ایسی تحریریں امت مسلمہ کے لڑپچر میں کثرت سے موجود ہیں جن میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ثانیہ کا ذکر ہے ۔ اور آنے والے موعود کو اپنے آتا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز قرار دیا گیا ہے۔

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دالوی "جنہیں لدھیانوی صاحب بارھویں صدی ہجری کامجدد قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں ۔

" اعظم الانبياء شانامن له نوع اخر من البعث ايضاو ذلك ان يكون مر ادالله تعالى فيه ان يكون سببالخروج الناس من الطلمات الى النورو ان يكون قومه خير امتجاخرجت للناس فيكون بعثه يتناول بعثا اخر،

(جہتہ اللہ البالغہ جلد اول باب حقیقتہ النبوۃ و خوا مما صغیہ ۸۳ مطبوعہ مصر ۱۲۸۳ھ)

یعنی شان میں سب سے برا نمی وہ ہے جس کی ایک دو سری قشم کی بعثت بھی ہوگ اور
وہ اس طرح ہے کہ مراد اللہ تعالیٰ کی دو سری بعثت میں یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ظلمات
ہے نکال کر نور کی طرف لانے کا سبب ہو اور اس کی قوم خیر امت ہو جو تمام لوگوں کے
لئے نکالی گئی ہو لہذا اس نمی کی پہلی بعثت دو سری بعثت کو بھی لئے ہوئے ہوگ "
ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بروز حقیقی کی اقسام بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:-

اماالحقيقى فعلى ضروب .....و تارة اخرى بان تشتبك بعقيقة رجل من الداو المتوسلين البه كما وقع لنبينا بالنسبة الى ظهور المهدى -

( تفیمات الیه جزو افی تفیم نمبر ۲۲۸ صفحه ۱۹۸ مطبوعه مدینه برقی پریس - بجنور ۱۹۳۱ء)

یعنی حقیقی بروزکی کی اقسام ہیں .... بھی یوں ہوتا ہے کہ ایک مخص کی حقیقت میں
اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی - یعنی مہدی
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیق بروز ہے -

حضرت شاه ولى الله صاحب اينى كتاب الخيرا كثير مين فرات بين -

حق لدان بنعكس فيدانو ارسيدالمرسلين صلى اللدعليد وسلم و يزعم العاسم الذانزل الى الارض كان و احدامن الاسم كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدي و نسخة منتسخة مند فشتان بيند و بين احدين الاسمة

(الخير الكثير صغحه ۷۲ مطبوعه بجنور)

یعنی امت محمید میں آنے والے مسے کا حق بد ہے کہ اس میں سیّد الرسلین آخضرت صلی اللہ علید وسلم کے انوار کا انعکاس ہو - عوام کا خیال ہے کہ مسے جب زمین کی طرف نازل ہو گا تو وہ صرف ایک امتی ہو گا - ایما ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہو گا اور ای کا دو سرا نسخہ ہو گا ہی اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بست برا فرق ہے -

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب نے آنے والے مسیح کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا پورا عکس اور آپ کا کائل طل و بروز قرار دیا ہے۔

(٢) حضرت امام عبد الرزاق قاشاني رحمته الله عليه كي شرح فصوص الحكم مين كلها ب-

"المهدى الذى يجيئى فى اخر الزمان فانه يكون فى الاحكام الشرعية تابعا لمحمد صلى الله عليه و سلم و فى المعارف و العلوم و الحقيقية تكون جميع الانبياء و الاولياء تابعين له كلهم ..... لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه و سلم (شرح نصوص الحكم مطبوع مصرصفي ۵۲)

یہ قول سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے ۔ اس میں بھی انہوں نے امام مہدی کے باطن کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن قرار دے کرانہیں آپ کا عکس اور علق و بدوزی قرار دیا ہے۔

من ماري لكية بن :

« محد بود که بصورت آدم در مبداء ظهور نمود یعن بطور بروز در ابتداء آدم و موانیت محد مصطفی صلی الله علیه وسلم در آدم متجلی شد – و ہم او باشد که در آخر بصورت خاتم ظاہر محرد یعنی در خاتم الولایت که مهدی است نیز روحانیت محد مصطف صلی الله علیه وسلم بروز و ظهور خوابد کردو تصرفها خوابد نمود "

(اقتباس الانوار صغه ۵۲ مولغه بیخ محمد اکرم صابری)

یعنی وہ محم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تنے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا یعنی ابتدائے عالم میں محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آدم میں ظاہر ہوئی اور محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوئے یعنی محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مہدی میں بروز اور ظہور کرےگی۔

اس عبارت میں بھی امام ممدی کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا گیا ہے۔ (٣) حضرت طآ جائ خاتم الولایت امام ممدی کے درج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "فمشکو قضاتم الانبیاء هی الولایة الخاصة المحمدیة و هی بعینها مشکو قضاتم الاولیاء لاندقائم بمطهر ہتھا۔"

(شرح نعوص الحكم بندى منحه ٢٩)

ینی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفکلوۃ باطن بی محمدی ولایتِ خاصہ ہے اور وبی بجنب خاتم امام موصوف آنحضرت خاتم الاولیاء حضرت امام موصوف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بی مظمر کامل ہیں -

اس عبارت میں بھی امام مهدی کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صفات کا مظمراور بروز قرار دیا گیا ہے۔

(٥) عارف رباني محبوب سجاني حفرت سيد عبد الكريم جياني رحمته الله عليه فرمات بين:

" اس ( بعنی امام مهدی – ناقل ) سے مرادوہ فخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے اور ہر کمال کی باندی میں کال اعتدال ر کھتا ہے – "

( انسان کامل اردد – باب نمبرا۲ – علامات قیامت کے بیان میں – صفحہ ۲۷۰ – مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پرلیس لاہور بار اول )

(١) حفرت خواجه غلام فريد رحمته الله عليه فرمات بين:-

" حضرت آدم منی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام ممدی تک حضور حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں - پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام ہیں بدز کیا ہو السلام ہیں بدز کیا ہوں تھیں اللہ میں بدز کیا ہوں تشرت علیہ السلام ہیں بدز کیا ہے اس طرح تمام انہیاء اور رسل صلوات اللہ ملیم میں بدز فربایا ہے بہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمد عضری (جسم) سے تعلق پدا کر کے جاوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا - اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں بدز فربایا ہے پھر حضرت عمر میں بدز فربایا پھر حضرت عمر میں بدز فربایا ہے حضرت ابو بکر صدیق میں بدز فربایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بدوز فربایا ہے - اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بہ نوبت بدز کیا ہے - اس کے بعد حضرت آدم سے ادر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ امام ممدی میں بدوز فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدوز فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدوز فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدوز فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدوز فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام ممدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ویں گے - پس حضرت آدم سے امام مدی میں بدور فربا ہوگے ہیں - تمام مدی میں اللہ علیہ و سلم

کے مظاہر ہیں - اور روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - پس یمال دو روح ہوئے بیں ایک حضرت ثمر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فیہ اور مظربے -

(مقابیں المجالس المعروف بہ اشارات فریدی حصد دوم صفحہ ۱۱۱ موافعہ رکن الدین صاحب مطبوعہ مغید تام پریس آگرہ ۱۳۲۱ھ زیر انتظام صوفی قادر علی خان)

اس عبارت سے بھی پنہ چاتا ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور امت میں پیدا ہونے والے جملہ اولیاء اور مجددین سب کے سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز بن کر آئے تھے اس طرح امام مهدی بھی بروز محمد ملی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے گا۔

آپ نے بروزیّت اور عینیت کے متعلق گذشتہ بزرگوں کے حوالے تو پڑھ لئے ہیں لیکن آپ کو چو نکہ امت محمد میں الیک شان کے آدی پیدا ہونے پر شدید اعتراض ہے۔
اس لئے ہم آپ کو آپ کے بزرگ قاری محمد طیب صاحب کے الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اور بروز ہوئے بلکہ شان خاتمیّت رکھتے ہوں گے۔

(2) دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محکہ قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے نواسے قاری محمد طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیوبند آنے والے مسیح کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

" لیکن پھرسوال میہ ہے کہ جب خاتم الدجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم الینین سے ہے گراس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا ونیا ہیں تشریف لانا مناسب 'نہ صدیوں باقی رکھا جانا شان 'نہ زمانہ نبوی ہیں مقابلہ ختم قرار ویا جانا مصلحت اور اوھر ختم وجالیت کے استیصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی عام مجدّدین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عہدہ برآنہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت بھی اس

وجالیت کی صورت بجراس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس دجال اعظم کو نیست و تابود کرنے کے لئے امّت میں ایک ایسا خاتم الجدّدین آئے جو خاتم البنین کی غیر معمولی قوت کو اپنی اندر جذب کیئے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم البنین سے ایسی مناسبت بامّتہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ بعینہ خاتم البنین کا مقابلہ ہو ۔ گریہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوّت کی روحانیّت کا انجذاب اس عجدّد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوّت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ خل کہاں کہ وہ درجہ نبوت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ جائیکہ ختم نبوّت کا کوئی انعکاس اپنا اندر اس کے لئے ایک ایسے نبوّت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتیت کی شان بھی اپنا اندکاس کے لئے ایک ایسے نبوّت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتیت کی شان بھی اپنا اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ اس کی صورت بجراس کے اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ اس کی صورت بجراس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیائے سابھین میں ہے کسی نبی کو جو ایک حد شرت کی شان رکھتا ہو اس امّت میں مجدّد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت تو تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امّت میں مجدّد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت تو نبوت کی گئے ہوئے نہ ہو بلکہ ایک امت میں کام کرے اور خاتم البنیتیں کے کمالات کو اپنی ایک اس حورت کی حیثیت سے اس امّت میں کام کرے اور خاتم البنیتیں کے کمالات کو اپنی واسطے نہ استعال میں لائے ۔ "

(تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام صفحہ ۲۲۸ '۱۲۲۹ قاری مجھ طیب مہتم وارالعلوم دیوبند
پاکستانی ایڈیشن اول مطبوعہ مئی ۱۹۸۲ء نفیس اکیڈی کراچی)
قار کین کرام! فصل اول میں لدھیانوی صاحب نے جماعت احمدیہ پر جو افتراء
باندھے تھے ان کے اصولی اور ناقابل تردیہ ٹھوس جوابات کے بعد ہم ان کے فصل دوم
میں اٹھائے گئے اعتراضات و بہتانات کا جواب دیں گے انشاء اللہ - لیکن قبل اس کے کہ
فصل دوم میں ہم واخل ہوں 'یہ قار کین کے گوش گذار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ
آئندہ فصول میں لدھیانوی صاحب نے جو جماعت احمدیہ پر افتراء باندھے ہیں ان کا اکثرو
میشتر اصولی اور کافی و شافی جواب فصل اوّل میں موجود ہے - اس لئے امید ہے قار کین
فصل اوّل کے مندرجات کو ضرور محوظ خاطرر کھیں گے -

## قادیانی بعثت کے آثار و نتائج

لدھیانوی صاحب نے فصل دوم کا ذرکورہ بالا عنوان دے کراس کے بینچ لکھا ہے کہ "مجمہ رسول اللہ کا دنیا میں دوبارہ آتا (اور پھر قادیان میں مبعوث ہو کر مرزا غلام احمد کی شکل میں ظاہر ہونا) اپنے جلو میں اور بھی چند ایک عقائد رکھتا ہے جن کے مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ قائل ہیں ان سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان ان کا قائل تھا' نہ اب ہے بلکہ تمام المتِ مسلمہ ان عقائد کو کفر مرز کے سمجھتی رہی ہے "(صفحہ ہو)

گذشتہ صفحات کے مطالعہ سے روشن ہوگیا ہوگا کہ لدھیانوی صاحب کے ہردعویٰ کی بنیاد ہی لغو و نفنول اور بے معنی ہے دو محمہ کا تصوّر جماعت احمد بیں موجود نہیں اس لئے مولوی صاحب کا دعویٰ باطل ہوگیا ہے ۔ جمال تک اللّی بردزی بحث کا تعلق ہے نہ صرف دو سرے علماء بلکہ مولانا کے اپنے بیرو مرشد بھی ان اسلامی اصطلاحوں کا بے دریغ استعال کرتے تھے پس جب بنیاد ہی ملیا میٹ ہوگئی تو ان اعتراضات کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے پس اس خیال سے کہ لدھیانوی صاحب اس وہم میں جتال نہ ہو جائیں کہ ذیلی اعتراض اصل اعتراض سے مضبوط تھا ہم ان کے اعتراضات کے شاخسانوں کو ایک ایک کرکے ذیر بحث لاتے ہیں۔

لدھیانوی صاحب نے اپنے مندرجہ بالا دعویٰ کی تائید میں تین ذیلی عنوان لگائے ہیں جنس وہ عقیدہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ان کے خیال میں "تمام امت مسلمہ کے نزدیک کفر صرتے ہے" کفر صرتے ہے" عقیدہ نمبرا

''خاتم النيّرين كے بعد عام گراہی ''

لدھیانوی صاحب نہ کورہ بالا عنوان درج کر کے لکھتے ہیں " یہ توسب جانتے ہیں کہ کمی نبی کے آنے کی ضرورت تب لاحق ہوتی ہے جبکہ کہلی نبوت کی لائی ہوئی ہدایت دنیا سے بمرعائب

ہو جائے اور دنیا اس طرح عام گراہی کی لییٹ میں آ جائے کہ نہ دنیا میں گذشتہ نبی کالایا ہوا دین محفوظ رہے اور نہ اس پر کوئی عمل کرنے والا باقی رہے (صفحہ ۹)

قار کین کرام الدهیانوی صاحب نے رسالہ کا نام رکھا ہے "قادیاتیوں کو دعوتِ اسلام"
لیکن خود خلاف اسلام اور خلاف قرآن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد قرآن کریم
پر ہے اور ندکورہ بالا اقتباس کا ایک ایک فقرہ قرآنِ کریم کی واضح آیات کے خلاف ہے۔ ہم یہ
تو نہیں سجھتے کہ لدھیانوی صاحب قرآن کریم نہیں پڑھتے 'خواہ سطحی نظرہ ہی پڑھتے ہوں
لیکن پڑھتے تو ضرور ہوں گے چاہے بھیرت ہے عاری نظرے پڑھتے ہوں۔ کیونکہ لدھیانوی
صاحب بڑے عالم اور ذہبی کتب کے مصنف ہیں اس لئے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ عمدا
جھوٹ بول کرلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ بات مسلمان بچ 'عالم ' جابل سب کو معلوم ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی زندگ میں ان کی درخواست پر حضرت ہارون کو خلعت نبوّت عطا کی گئی للذا حضرت ہارون کا نبی بننا لدھیانوی صاحب کے وعویٰ کی تکذیب اور تردید کر رہا ہے اس طرح حضرت ابرا بیم نبی سے اور آپ کی زندگی ہی میں آپ کے دونوں بیٹے حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوّت بخش دی تھی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہے کون واقف نہیں ہو گا کہ حضرت یعقوب کی زندگی میں ہی منصب نبوّت پر سرفراز فرمائے گئے۔ اس قرآنی شہادت کے بعد کون مسلمان ہے جو ان مولوی صاحب کی گواہی کو قبول کرے گا۔

حضرت داؤر نی تھے ان کے ہوتے ہوئے حضرت سلیمان کو اللہ تعالی نے خلعت نبوت عطا کی -

قار ئین! کافی مثالیں ہو گئ ہیں ۔ ہم صرف اتنا گوش گذار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لدھیانوی صاحب بے باک سے کام لیتے ہوئے یہ عقیدہ پیش کریں کہ فدکورہ بالا انبیاء میں سے کسی دونے بھی بیک وقت نبوت کا زمانہ نہیں پایا اور یہ اصرار کریں کہ پہلے کے وصال کے بعد پھر نبوت ملی یا باپ کے وصال کے بعد پھر نبوت ملی یا باپ کے وصال کے بعد بیٹے کو نبوت عطاکی گئی ۔ اس سے ہمارے مسلک میں کوئی کمزوری بیدا نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ کیا حضرت اسحاق کو اس وقت نبی بنایا گیجب کلیتہ اس

امت مگر چکی تھی اور کیا موسیٰ عکے ہوتے ہوئے حضرت ہارون کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت موسیٰ کی است مگر چکی تھی کیا حضرت سلیمان کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت داؤد کی است میں بگاڑ بیدا ہو چکا تھا اور کیا حضرت ایحقوب کو اس وقت نمی بنایا گیا تھا جب حضرت اسحاق میں بیایا گیا جب حضرت بوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت یوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت یوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت یوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت یوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت یوسف کو اس وقت نمی بنایا گیا جب حضرت کی تعلیم کو آپ کے مشبعین نے میسر بحلا دیا تھا۔

قار کین کرام! وکھ لیجئے کہ ظاہری علم کے ہوتے ہوئے جب کوئی جہالت سے کام لے تو کسی کیسی کیسی سردردی کا موجب بنتا ہے ایسے اعصاب شکن مولوی شاذ شاذ ہی دیکھنے میں آتے ہوں گے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے

إِنَّاانُوْلُنَاالتَّوْرُاةً فِينَهَاهُدَّى قُنُورٌ يَتُعَكُّمُ بِهَاالتَّبِيُّونَ الَّذِينَ اَسُلَمُو اللَّذِينَ هَادُوا" (المائده:٣٥)

کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اس تورات میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا تورات کی انتباع کرنے والے انبیاء بیودیوں کیلئے تورات کی تعلیم کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے ۔ اس آیت میں اصولی طور پر خدا تعالیٰ نے ثابت کردیا ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے اس کی تبدیلی کے بغیرخدا تعالیٰ نے امّت کی مزید اصلاح احوال کی خاطر کرّت سے انبیاء بجوائے ۔ قرآنی حوالوں کے بعد اب ہم مولانا صاحب کو ان کے بزرگ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب وابن حوالات ہیں ۔ مفتی صاحب نے صحیح مسلم ۔ مند احمد بن حبیل گاری ۔ محمح مسلم ۔ مند احمد بن حنبل ۔ ابن ماجہ ۔ ابن جریر اور ابن الی شبہ کے حوالے ۔ ایک حدیث ورج کی ہے جس کے الفاظ ہیں ۔ ایک حدیث ورج کی ہے جس کے الفاظ ہیں

" كَانَتْ بَنُوْ السُر الْمِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْآنْبِياءُ كُلّْمَاهُلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَانَبِيٌّ"

( ختم نبوت حصد دوم حدیث نمبر ۳ م صغه ۵ از مفتی محمد شفیع دیوبندی طبع دوم دارالاشاعتر دیوبند ضلع سهار نپور جهادی الثانی ۱۳۷۲ ه مطبوعه علمی پریس دبلی )

مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ "بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیم السلام کیا کرتے تھے جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالی کسی دوسرے نبی کو ان کا ضلیفہ بنا دیتا تھا۔ " اس طرح مولوی صاحب کے فرقہ کے جدّ امجد حضرت مولوی محمد قاسم

صاحب نانوتوی قرآن و حدیث کے مطالعہ کا ماتصل یوں پیش کرتے ہیں کہ " حضرت مویٰ کے بعد حضرت عیمی کی تعرف میں کے بعد حضرت عیمی تک جتنے نبی ہوئے سب تورات پر ہی عمل کرتے رہے "

( مدينه الشيعنه - صغحه ٢٥ مصنفه مولانا محمه قاسم نانوتوي)

قار کین کرام! لدهمیانوی صاحب کے بیان کی تردید کے لئے مندرجہ بالا امور پر نگاہ ڈال کر آپ خود فیصلہ فرائیس کہ کیا وہ الی واضح باتوں سے ناواقف ہیں یا جان بوجھ کرلوگوں کو دھوکا دینے کے لئے جھوٹ بول رہے ہیں۔

لدهمیانوی صاحب ندکورہ بالا عنوان کے تحت دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ " مرزا صاحب کے عقیدہ بعثت نانی کو تشلیم کرنے سے پہلے یہ بھی مانا ہو گا کہ مجہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بعثت میں جو پہلے سے بھی مانا ہو گا کہ مجہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیا ہوا دین اپنی اصلی شکل میں کمیں موجود تھا نہ اس عائب ہو گیا تھانہ محملے والا ہی دنیا میں کوئی باتی رہا تھا مختصریہ کہ مرزا صاحب کی قادیانی بعثت جو ان کے سمجھنے "سمجھانے والا ہی دنیا میں کوئی باتی رہا تھا مختصریہ کہ مرزا صاحب کی قادیانی بعثت جو ان کے نزدیک محمد رسول اللہ کی دوسری بعثت ہے کا عقیدہ تب ممکن ہے جب کہ پہلے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بعثت کا نور بجھ چکا تھا۔آپ کی رسالت و نبوت کا جائے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بعث کا نور بجھ چکا تھا۔آپ کی رسالت و نبوت کا چراغ مگل ہو چکا تھا۔س آ قاب رسالت کے بعد بھی دنیا میں عام تاریکی بھیل چکی تھی اور آپ کے بعد بھی پوری کی پوری دنیا محمل ان کا نبیس دہا تھا۔ موجود کی تھی یہ عقیدہ محملے بیا غلط، برا ہے یا بھلا، اس کا فیصلہ بھی آپ عقل خداداد سے خود بی تحقیدہ بھی سے مض کروں گا کہ یہ عقیدہ بھی کی زمانہ بھی آپ عقیدہ بھی کی ذمانہ میں کی مسلمان کا نبیس دہا نہ ہو سکتا ہے " (صفحہ ۴۰)

قار کین کرام! لدهیانوی صاحب کے اعتراض کی بنیاد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ اور مہدی معبود و مسیح موعود کے آنے کو کلی اور بروزی طور پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انکار پر ہے جس کے لئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ فصل اوّل کو دوبارہ ملاحظہ فرمالیں ۔ آگر ہمارا یہ عقیدہ "صریح کفر" ہے تو پھرلدهیانوی صاحب کے جن سلمہ بزرگوں ' اولیاء اور علماء کے حوالہ جات فصلِ اوّل میں درج ہیں مانتا پڑے گاکہ ان سب بزرگوں نے بھی "صریح کفر"کار تکاب کیا ہے ۔

جناب لدهیانوی صاحب نے جب بہلی این جی کج رکھ دی تھی تو اب جوں جو اس عمارت

کمڑی کرتے جا رہے ہیں ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے ایسے احتقانہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ حیرت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر اور امام مہدیٰ کی بعثت اور عیسیٰ کے نزول کا قائل ہو کراس قتم کی لغویات کہنے کی ان کو جراّت کیوں ہو گئی ہے - سوال یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ کیوں تشریف لائیں گے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا مولوی صاحب کا سر پھر چکا ہے کہ پھر بھی ان کی آمد کے قائل ہیں ۔ جماعت احدید تو حضرت مرزا صاحب کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت ثانیه ان معنول میں تنلیم ہی نمیں کرتی - جو مولوی صاحب کررہے ہیں کہ من وعن دو سرا محمہ بیدا ہو جائے گا (نعوذ باللہ) اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے جماعت اجمیہ تو سوائے اس کے اور معنی نہیں لیتی کہ آپ کی پیشکو تیوں کے مطابق امام ممدی کا آنا اور مسے کا نازل ہونا گویا آپ کی بعثت ثانیہ ہی ہے ۔ پس ہمارا تو یمی عقیدہ ہے اس پر اگر مولوی صاحب نے حملہ کرنا ہے تو پہلے مسیح اور مہدی کی بھٹتوں کا انکار کرلیں ورنہ ان کا ہر حملہ ان کی خود کشی کے مترادف ہو گا - ان کی اس جابلانہ یورش کا سب سے زیادہ تکلیف وہ اور برعذاب پہلویہ ہے کہ درحقیقت احمیت برحملہ کرنے کی بجائے حضرت اقدس محمد صلی الله عليه وسلم كى ناموس ير حمله كررب بين آپ كى پيككو يول ير حمله كررب بين اوراس بات کو ذرا بھی محسوس نہیں کرتے اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں مسیح اور مہدی کے آنے کی ضرورت خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے اور جس کے بعد سی مسلمان کو یہ حق بی نمیں رہتا کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی شریعت کے کامل ہو جانے کے باوجود ممدی اور مسے کی آمدے انکار کرے - اور آپ کی پینگلو ئول کو تخفیف کی نظرے دیکھے اور ان سے استہزاء کاسلوک کرے ۔

قار کین کرام! امت محریہ کی اکثریت کے گر جانے اور اس کے باہم اختلافات کا شکار ہونے کی پیشکو کیاں احادیث نبوتیہ میں بھری پڑی ہیں اسلامی شریعت تو قیامت تک محفوظ رہے گی ۔ لیکن اس شریعت کے ماشنے والوں کے گمراہی سے محفوظ ہونے اور فرقہ بندی سے نبچ رہنے کی خبر کمیں موجود نہیں لیکن افسوس! کہ لدھیانوی صاحب کے نزدیک خاتم البنین کے بعد کسی زمانہ میں عام گمراہی کا اقرار "صریح کفر" ہے ذیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات درج کیے جاتے ہیں۔

سورة جعد كى آيت وَاخُو اَنْ مِنْهُمُ لَمَّا لَلْحَقُوْ الْهِمْ كَى تَشْرَى مِن آخَضرت صلى الله عليه وسلم في قرايا

ا \_"لُوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقاً بِالثَّرَ مَّالَنَالَذَرُجُلُ اَوْ رِجَالٌ مِنْ هُوُلاءٍ"

(بخاری کتاب التفسیر - تغییرسور ة جمعه)

ترجمہ: - اگر ایمان زمین سے پرداز کر کے نریا ستارے تک بھی جا پنچا تو اس قوم میں سے ایک محض یا بعض اشخاص اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے -

٢- ۗ يَأْرَىٰ عَلَى النَّاسِ زَمَانُّ لَايُبَغَى مِنَ الْإِسْلاَ مِ إِلَّا اسْمُهُ وَ لَا يُبْغَى مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاحِدُهُمُ عَامِرَةٌ ۚ وَهِى خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَّى عُلْمَاءُهُمُ شَرَّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِمِنْ عِنْدِهِمْ تَحْرُ مُ الْفِئْنَةُ وَلَيْهِمْ تَعُودُ ۗ "

(مفكوة كتاب العلم صغه ٢٠١٦ مكتبه الدادية لمتان طبع اول)

ترجمہ: - لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے ان کی مجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل دیران ہوں گی اس زمانہ کے لوگوں کے علاء آسان کے ینچے بدترین مخلوق ہوں گے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں داپس جائیں گے -

٣ ـ " لَتَتَبِّعُنَّ سَنَنَ مِنْ قَبْلَكُمُ شِبْرُ اشِبُرُ اوَ ذِرَ اعَا ذِرَ اعَا حَتَّى لَوُ دَ خَلُوُ الجُعُرَ ضَبَّ تَبِعُتُمُوُ هُمُ لُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰبِ الْيَهُو دُو النَّصَارِي قَالَ فَمَنْ ،،

(بخاری کتاب الاعتمام باب قول النبی تشیعن سنن من کان تبلکم)
ترجمہ: اے مسلمانو تم پہلی قوموں کے طلات کی پیروی کرو گے جس طرح ایک بالشت
دوسری بالشت کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے اس
طرح تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم یمود و
نصاری کے نقش قدم پر چلیس گے آپ نے فرمایا اور کس کے ؟

إِنَّ بَنِي إِسْوَ انِيْلَ تَفُوَّ قَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةٌ وَ سَتَفْتَدِ قُ أُمَّتِى عَلَى فَلا ثِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةٌ وَ سَتَفْتَدِ قُ أُمَّتِى عَلَى فَلا ثِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةٌ وَ كُلُّهُمُ فِي النَّادِ إِلاَّ مِلَّةٌ وَ احِدةٌ

(ترزى ابواب الائمان باب افتراق حده الامته)

ترجمہ: - بنی اسرائیل کے بھر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے تہر فرقے ہو جائیں کے ان تہر میں سے سوائے ایک فرقہ کے باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے -۵۔ منی النّاسِ قَوْ نِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ مَلُوْ نَهُمُ ثُمُّ الَّذِیْنَ مَلُوْ نَهُمْ ثُمَّ مُنْکُوْ الْکَذِبُ "

(ترزى ابواب الشادات باب ماجاء في شمادة الزور)

ترجمہ: بهترین لوگ میری صدی کے ہیں پھردد سری اور پھر تیسری صدی کے اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔

حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے خود آخری زمانه میں امت میں ظاہر ہونے والے فساوات کا جس تفسیل سے نقشہ کھینچاہے اسے کفر کہنے والا کم بخت 'خود کیا کہلائے گا۔ جمالت اور حماقت جب مرکب ہو جاتی ہیں تو ایبا ایبا مولوی پیدا ہو تا ہے کہ جو حملہ کرتے وقت یہ بھی نمیں سوچتا کہ اس کا رخ کس طرف ہے ؟

تمام مشاہیر نے جو اس زمانے میں گراہی کے نقشے کھنچے ہیں جو لدھیانوی صاحب کے زدیک " کفر صرح " ہے اس کی چند مثالیں بتا کر اس فصل کو ہم ختم کرتے ہیں -

لدھیانوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی امتتِ محمید میں عام گراہی کے پھیل جانے کا قائل نہیں ہے چنانچہ وہ اسے "صرت کفر" قرار دیتے ہیں۔آسیئے ان کے اس دعویٰ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ لدھیانوی صاحب کے بقول کون کون مسلمان اس صرح کفر کا مرتکب ہوا

-4

ا۔ مولانا الطاف حسين حالى مرحوم في ١٨٤٥ مين ائي مشهور مسترس مين لكها -" رہادين باتى نه اسلام باقى - اك اسلام كارو كيانام باقى "

(مسدس حالى بند نمبر١٠٨)

پھراسلام کو ایک باغ سے تشییر دے کر فرماتے ہیں۔ پھر اک باغ دیکھے گا اجزا سراسر جمال خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نمیں زندگی کا کمیں نام جس پر ہری مہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پُیول پھل جس میں آنے کے قاتل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قاتل

(مسدس حالی بند نمبر#)

صدا اور ہے بلبل نغمہ خواں ک کوئی دم میں رصلت ہے اب گلستان کی

(مسدس حالي صغه سهده مطبوعه تشمير كتاب محمر اردد بازار لامور)

۲- داکش علامه اقبال مسلمانول کی حالت یول بیان فرماتے ہیں:-

ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں المتی ہاعث رسوائی پیٹیبر ہیں بت شکن اٹھ گئے ہاتی جو رہے بت کر ہیں تھا براھیم یدر اور پسر آذر ہیں ۔

(بانك درا زير عنوان جواب شكوه)

رہ کی رسم اذال روح بلالی نہ ربی فلفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ ربی معجدیں مرهبے خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف جازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمال بابود ہم سے کہتے ہیں کہ شے بھی کمیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدّن میں صود یہ مسلمال ہیں جنیں دکھ کے شرائیں ہود یوں تو سیّد بھی ہو انفان بھی ہو تناؤ تو مسلمان بھی ہو بھی کے شرائیں بھی ہو

(بانگر درا زیر عنوان جواب شکوہ) سے مشہور المحدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے فرزند مولوی نور الحسن خان ساحب سے

صاحب لكھتے ہيں۔

" یہ بڑے بڑے فقسہ ' یہ بڑے بڑے مدرس ' یہ بڑے بڑے دروایش ' جو وُنکا
دیندارئ خدا پر تی کا بجا رہے ہیں روّ حق مائید باطل تقلید فدہب و تقید مشرب میں مخدوم
عوام کالا نعام ہیں ۔ چ پوچھو تو دراصل پیٹ کے بندے نفس کے مرید الجیس کے شاگرد
ہیں چندیں شکل ازبرائے اکل ان کی دو تی دشنی ان کے باہم کا روّ و کد فقط ای حسد و
کینہ کیلئے ہے نہ خدا کیلئے نہ امام کیلئے نہ رسول کیلئے علم میں مجہتد مجدّد ہیں ۔ لاکن حق 
باطل ' طال ' حرام میں پچھ فرق نہیں کرتے ' فیبت ' سب دشم ' خدیعت و زور ' کذب و
فور افتراء کو گویا صالحاتِ باقیات سمجھ کر رات دن بذریعہ بیان و زبان خلق میں اشاعت
فرماتے ہیں۔"

(اقتراب الساعة صغه ۸)

٧- جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:-

"به انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کما جاتا ہے اس کا حال ہد ہے کہ اس کے ۹۹۹ فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں ۔ نہ ان کا اخلاقی نقط نظراور ذہنی روثیہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے ۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے بوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے اس لئے یہ مسلمان ہیں ۔ "

(مسلمان اور موجودہ سیاسی کھکش حصد سوم صغیہ ۱۳۳۰ مطبوعہ آرمی پریس دہلی) لدھیانوی صاحب کے بزرگ سیّد عطاء الله شاہ بخاری صاحب مسلمانوں کی اکثریت کو باطل پر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں

" ہم نام نماد اکثریت کی آبع داری نہیں کریں گے - کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے "

(روزنامه رزم لامورسار اربل ۱۹۲۹)

(سوائح حیات سید عطاء الله شاه بخاری صغه ۱۳۱ زخان حبیب الرحمٰن خان کابلی) لدهیانوی صاحب کے ایک اور بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنے ایک دوست کی بات کولطیف بات قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "أكر سوادِ اعظم كے معنیٰ يه بھی مان لئے جائيں كه جس طرف زيادہ ہوں تو ہر زمانه كے سواد اعظم مراد نهيں بلكه خير القرون كا زمانه مراد ہے جو غلبہ خير كا وقت تھا ان لوگوں ميں سے جس طرف مجمع كثير ہو وہ مراد ہے نه كه " مُتَّ يَفْشُو الْكَذِبُ" كا زمانه - يه جمله بى بتا رہا ہے كہ خير القرون كے بعد شريس كثرت ہوگى "

(مامنامد البلاغ كراجي جولائي ١٩٤٦ء صفحه ٥٩)

عقيده نمبرا

# پېلی اور دو سری بعثت کاالگ الگ دور "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب کھتے ہیں کہ " مرزا غلام اجم صاحب کے وو معشوں والے عقیدہ کا ایک اہم ترین بتیجہ یہ ہے کہ تیرھویں صدی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا آپ کی شریعت کی پیروی کرنا اور آپ کی ہدایات و ارشادات پر عمل کرنا موجب نجات نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں کالعدم ' نفو اور بے کار ہیں جب تک کہ مرزا صاحب پر ایمان نہ لایا جائے کیونکہ تیرھویں صدی کے بعد کی رسالت و نبوت کا دور شہیں رہا بلکہ قادیانی رسالت و نبوت کا دور شروع ہوچکا ہے (صفحہ سا۔۱۲)

قار کین کرام! مولوی صاحب جمالت کے ساتھ ناجائز جملے کرتے چلے جاتے ہیں یہ وچتے ہیں کہ ان کے کیا نتائج نظیں کے فیصل اوّل میں ہم ان کی لغو بنیادوں کو ملیا میٹ کر چکے ہیں اب ان فرضی اعتراضات کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی - مولوی صاحب! آپ کے اعتراضوں سے کیا مہدی اور میح کی آمد کے عقیدے باطل ہو جائیں گے - کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اکہ وہ تشریف لاکیں گے یا کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر ہی بیٹھے بیٹھے ان کی موت نہیں اکہ وہ وہ یہ جمارت کرنا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے واقع ہو جائے گی اس کے باوجود یہ جمارت کرنا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے والے کسی غلام کو قبول کرلیں گے تو ساری شریعت کو کالعدم کرنا پڑے گا - سوائے اس کے کہ کوئی پر لے درجے کا غبی ہو کوئی آپ کا یہ مفروضہ تنلیم نہیں کر سکتا -

جماعت احمد یہ کا عقیدہ آپ نے نہیں بنانداحمدی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے آپ اپنے عقیدے بے شک نے نئے بناتے رہیں ہمارے عقیدے نہ گھڑیں ہمارا عقیدہ مسج موعود کے الفاظ میں بیہ ہے اور اس پاک عقیدہ کے ہوتے ہوئے آپ کے من گھڑت عقیدوں کوہم فاک کی چنگی سے بھی کم ترحیثیت سجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

" یہ خوب یاد رکھنا چاہے کہ نبوت تشریعی کا دروازہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نے احکام سکھانے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے "
(الوصیت صفحہ ۱۲ حاشیہ روحانی فرائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۳ حاشیہ)

" خدا اس شخص کا دسمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلنا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے "

(چشمهٔ معرفت صفحه ۳۲۳ ۳۲۵ ، روحانی خزائن جلد نمبر۳٬۳ صفحه ۳۴۰)

ا بن جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

" سوتم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تہمیں ہے ہے کہ تا ہوں کہ جو مخص قرآن کے سات سو تھم میں سے ایک چھوٹے سے تھم کو بھی ٹالٹا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کر تا ہے حقیق اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور ہاتی سب اس کے ظل تھے سوتم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کو الیا بیار کہ تم نے کس سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے جھے مخاطب کر کے فرایا کہ المنونی گلگا فی المقران کہ تمام قم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ بی بات ہے ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں تمماری تمام فلاح اور نجات کا سر چشمہ قرآن میں نہیں بائی جاتی ۔ چشمہ قرآن میں نہیں بائی جاتی ۔ پہلے ۔ چشمہ قرآن میں نہیں بائی جاتی ۔ تماری ایک دین ضورت نہیں جو قرآن میں نہیں بائی جاتی ۔ تمارے ایک دین ضورت نہیں جو قرآن میں نہیں بائی جاتی ۔ تمارے ایک دین قرآن ہے "

(كشى نوح روحانى خزائن جلد نمبر١٩صغه٧)

لدھیانوی صاحب یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخص شریعت محمدی کے تمام احکام پر عمل کرے لیکن مرزا صاحب کو مهدی معبود و مسیح موعود قبول نہ کرے تو مرزا صاحب اسے نجات یافتہ قرار نہیں دیے گویا شریعت کی پیروی اسے نجات نہیں دلا سکتی جب تک وہ مرزا صاحب کو نہ مانے ۔ یمی لغو اعتراض جو انہول نے بنایا ہے انہیں پر اللما ہے ایک دفعہ

نہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار دفعہ الث کرپڑتا ہے پہلے یہ تو بتائیں کہ انہیں کے الفاظ میں اگر کوئی مخص یہ سب کچھ کرے اور ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ دوسری بعث کا انکار کر دے تو پھر دے یا یہ سب کچھ کرے اور ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء میں سے کمی ایک کا انکار کردے تو پھر ان کا کیا فتویٰ ہوگا ؟ یہ محض لفظی چالاکیاں ہیں جن کا نہ تقویٰ سے کوئی تعلق ہے نہ عقل سے موف عوام الناس کو شرارت پر اکسانے کے چکلے ہیں۔

ہم ایک دفعہ پچرمعزز قار کین سے گذارش کرتے ہیں کہ مولوی یوسف لدھیانوی صاحب کے سب اعتراضات پڑھ کر اس کتاب کی فصلِ اوّل کا مطالعہ کرلیں تو ان کے تمام اعتراضات باطل ہو جاتے ہیں یا ان تمام بزرگانِ امّت پر زیادہ تختی سے وارد ہو جاتے ہیں جن کو لدھیانوی صاحب بزرگ مانے پر مجبور ہیں۔

در حقیقت مولوی صاحب نے خود یہ نیا شاخسانہ کمڑا کیا ہے اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ جو محض بھی قرآنِ شریف اور سنّت پر تخی ہے اور دل و جان سے عمل پیرا ہو اس کے لئے ممکن ہی شیں ہے کہ پیشکو کیول کے مطابق آنے والے موعودِ زمانہ کا انکار کردے یوائے اس محکن ہی شین ہے کہ پیشکو کیول کے مطابق آنے والے موعودِ زمانہ کا انکار کردے یوائے اس کے کہ نادانی سے ایسا کرے یا اسے پیغام ہی نہ پہنچا ہو اس صورت میں اس کا فیصلہ خدا تعالی فرائے گا ۔ باقی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یمال تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے فرمائے گا ۔ ایشرکی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ترجمہ ہیں ہے۔

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرانی کی اس فے اللہ کی نافرانی کی اس نے اللہ کی بائلہ کی نافرانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے حود میری ہی نافرانی کی " اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرانی کی اس نے حقیقت میں خود میری ہی نافرانی کی "

( بخاری کتاب الا حکام باب قول الله تعانی اطبعو االله و اطبعو الوسول و اولی الا موستکم)

اس ارشاد کی روشی میں بیہ بات قطعی ہے کہ جو بھی امام مهدی کا نافرمان ہوگا وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نافرمان ہوگا اس الله صلی الله علیه وسلم کا نافرمان ہوگا اس کے متعلق بید کمنا کہ قرآن و سنت پر ظامری عمل کی وجہ سے نجات یافتہ کملائے گا یہ ایک مردود تصور ہے بال دلوں کا حال خدا تعالی جا البت اگر کوئی ناسمجی میں غلطی کرتا ہے تو خدا تعالی صور سے بال دلوں کا حال خدا تعالی جو خدا تعالی

#### اس سے حسب حال سلوک فرمائے گا۔

لدھیانوی صاحب آپ دیوبئری ہیں گیا آپ کے نزدیک بریلوی اسلام یا مودددی اسلام یا فرقہ الجدیث کا اسلام یا فارجی اسلام یا شیعول کا اسلام یا پرویز صاحب کا اسلام یا مرسید احمد فان کا اسلام یا دیگر تمام مسلمان کہلانے والے فرقوں کا اسلام درست اور موجب نجات ہے؟ فان کا اسلام یا دیگر تمام مسلمان کہلانے والے فرقوں کا اسلام درست اور موجب نجات ہے؟ اگر ہے تو آپ ان تمام فرقوں کو کافرکیوں قرار دیتے ہیں اور دیوبئدی فرقہ کو چھوڑ کر ان فرقوں میں شہولیت کیوں نہیں کر لیتے ۔ اور اگر آپ کے نزدیک ان فرقوں کا اسلام صحیح نہیں اور موجب نجات نہیں تو جو الزام آپ جماعت احمد یہ پرلگا رہے ہیں۔ کیا یہ آپ پرعائد نہیں ہوتا؟ آپ اپنی بارے ہیں تو بازام آپ جماعت احمد یہ پرلگا رہے ہیں۔ کیا یہ آپ پیش کریں صرف آپ اپنی بارے ہیں تو اسلام کی جو تشریح آپ پیش کریں صرف آپ ایک موجب نجات نہ سمجھا جائے تو پہلے آپ اپنی حیثیت تو بتا کیں کہ کس حیثیت تشریح کریں اے موجب نجات نہ سمجھا جائے تو پہلے آپ اپنی حیثیت تو بتا کیں کہ کس حیثیت تشریح کریں اے موجب نجات نہ سمجھا جائے تو پہلے آپ اپنی حیثیت تو بتا کیں کہ کس حیثیت وعول کا حق آپ کا حق آپ کا حق آپ کو ہے۔ نہ آپ فودا کے مقابل پر آپ کی کوئی اختیازی شان ہے کہ اس وعولیوں کے مقابل پر آپ کی کوئی اختیازی شان ہے کہ اس کی حقائد کو مفسدانہ قرار دے کران پر نجات کے دروازے بند کردہ امام ' زیادہ صرے عقیدہ کے علاء میں سے ایک مولوی ہی تو ہیں تو آپ کو بیہ حق کیوں نصیب ہوگیا کہ دو سرے عقیدہ کے علاء کے مقائد کو مفسدانہ قرار دے کران پر نجات کے دروازے بند کردیں؟

# عقيده نمبرسا

# ''جامع كمالاتِ محرّبيه''

اس عنوان کے پنچ لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ "جب مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا مظر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیاتی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مظر ہونے کی بناء پر بعینہ "محمد رسول اللہ" بن گئے ہیں تو یہ عقیدہ بھی لازم تھرا ہے کہ وہ تمام اوصاف و کمالات جو کہلی بعثت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے سے وہ اب بروزی رنگ میں پورے کے پورے جناب مرزا صاحب کے نام رجمرؤ ہو چکے ہیں جو منصب و مقام کہ تیر ہویں صدی تک مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آخضوت محموص تھاوہ اب مرزا صاحب کو تفویض کیا جا چکا ہے اور جس منبو رسالت پر پہلے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں "(صفحہ سم))

بار بار ہم فصل اول کے حوالے نہیں دے سکتے قار کین کے ذہن میں فصل اول مستخر ہو گیوتی ان کے اعتراض کو باطل اور لغو قرار دینے کے لئے کافی ہے لیکن مولوی صاحب خود ہی مفروضے بنا بنا کر بار بار وہی حملے کر رہے ہیں ان کی مثال تو اس جادد گرکی ہی ہے جو موم کی پٹل منا کر اسے سوئیاں چھو تا ہے اور سجھتا ہے کہ جس کی پٹلی ہے اسے تکلیف پنچے گی ۔ ہم الث کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عینی نازل ہوں گے تو غلام کی حثیث سے ہوں گے یا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مند پر قابض ہو جائیں گے کیا امام ممدی کا مقام علاء و بزرگان امت کے نزدیک میہ نہیں ہے کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے اور امتی کی حثیث سے آئیں گے ۔ اگر ہے تو پھرکیا آپ کے نزدیک ان کا علیہ وسلم کے آلے اور امتی کی حثیث سے آئیں گے ۔ اگر ہو قائز ہو جائیں گے۔

مولوى صاحب!

الیی جاہلانہ باتیں ان کی طرف منسوب کرنا آپ ہی کو زیب دیتا ہے لاذا پہلے آپ اپ مسلّمہ علاء اور اولیاء سے تضیہ طے کرلیں پھر ہم سے گفتگو فرمائیں ۔ ضمنا یاد آیا کہ علاء و اولیاءِ است پر یلفار سے جب فارغ ہول تو احمیّت کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے بررگ مولانا قاری مجم طیب صاحب سے شننے کے بعد ہماری طرف رخ فرمایئے آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لئے حسب ذیل اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے مولانا قاری مجم طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں۔

" اہم اور اعظم امور میں اگر حضور کی ذات الدس سے کسی کو کمال اشتراک و تاسب ابت ہو آ ہے تو حضرت عیلی گی ذات مقدّس کو شاید اس بنا پر جبکہ حضور " نے نجاتِ ابدی کو اپنی نبوت ماننے پر معلق فرمایا ہے تو باوجود یکہ اور تمام انبیاء علیم السلام کی نبوّت ماننا بھی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیّت سے اپنے ساتھ صرف عیلی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۳۱۱ز قاری محمد طینب میمتم دارالعلوم دیوبند پاکستانی ایدیشن ادل مئی ۱۹۸۹ء نغیس اکیڈی کراچی)

پھر فرماتے ہیں ہے

"بسرحال اگر خاتیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور " سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتیت اور مقام خاتیت میں بھی مخصوص مشابست و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جا آ ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خُلقاً و خُلقاً رتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۳۹ از قاری محد طینب مبتم دارالعلوم دیوبند پاکستان ایدیش اول مطبوعه مئی ۱۹۸۲ء)

لدھیانوی صاحب نے اس شق میں اس اعتراض کو دہرایا ہے کہ جماعت احمد یہ صرف تیرھویں صدی تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامقام و منصب اور آپ کے کمالات کی قائل ہے اور تیرھویں صدی کے بعد وہ کمالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن کر مسے موعود کومل جانے کا عقیدہ رکھتی ہے۔

معزز قارئین! ہم اس کے جواب میں لعنة اللہ علی الکافین کے سوا اور کیا کہہ کتے ہیں ۔ چنانچہ اس جواب کے بعد ہم ایک دفعہ پھر جناب یوسف لدھیانوی سے گذارش کرتے ہیں کہ جماعت احمدید کے عقیدے جماعت احمدید پر چھوڑ دیں اپنی طرف سے عقیدے افتراء کر کے ان کی طرف منسوب کرنے کی جمالت سے باز آئیں ۔ آپ نے جب یہ کھا کہ " تیر هویں صدی کے ان کی طرف منسوب کرنے کی جمالت سے باز آئیں ۔ آپ نے جب یہ کھا کہ " تیر هویں ہمدی کے بعد وہ کمالات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کر مسح موعود کو مل جائے کا عقیدہ رکھتی ہے ۔ وہ تی مفائی میں قرآن کریم کی زبان میں ہمارے دل سے بے افتار لعنمة اللہ علیہ علی الکافین فکلا اور ساتھ ہی جماعت احمدید کے اصل عقیدہ کے طور پر حضرت بائی سلملہ احمدید کی اس تحریر کی طرف ذہن ختال ہوگیا اور دل و زبان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود جاری ہوگیا۔

آپ فرماتے ہیں۔

" ...... وہی ہے جو سرچشمہ ہرایک فیض کا ہے اور وہ مخص جو بغیرا قرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کر آ ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریّتِ شیطان ہے کیونکہ ہرایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہرایک معرفت کا خزانہ اس کو عطاکیا گیا ہے ۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محرومِ ازلی ہے ۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے ۔ ہم کافر نعمت ہو تگے

اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی اور زندہ خدا کی شاخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی ہے اور خدا کے مکالمات اور کا طبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چرو دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ہے۔"

( حقيقته الوحي صغحه ١١٦ أروحاني خزائن جلد نمبر٢٢ صغحه ١٩)

اس طرح آپ اپن جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" آخری وصیت میں ہے کہ ہرایک روشنی ہم نے رسول ہی ای کی پیروی سے پائی ہے اور جو مخص پیروی کرے گاوہ بھی یائے گا"

( سراج منیر صغه ۸۰ روحانی خزائن جلد ۱۲ صغه ۸۲ )

" بدخوب یاد رکھنا چاہئے کہ نبوت تشریعی کا دروا زہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی بیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے "

(الوصيت صغحه ۱۲ حاشيه روحاني نزائن جلد ۲۰ صغحه ۳۱۱ حاشيه)

" أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا زمانه قيامت تك ممتدب اور آپ خاتم الانبياء

یں"

(چشمه معرفت صغه ۸۲ طبع اول روحانی خزائن جلد نمبر۲۳ صغه ۹۰)

قار کین کرام! آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ لدھیانوی صاحب تو سال ہا سال سے جماعت احمد سے خاف مضمون نگاری کر رہے ہیں اور برعم خویش حضرت بانی جماعت احمد سے کی حریات سے بخوبی واقنیت رکھتے ہیں اور جن کتب کے اقتباسات ہم نے ورج کئے ہیں وہ کتب انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان ہیں سے بعض فقرات کو ایک کر اپنے مضامین میں اعتراضات کیلئے ورج کرتے رہتے ہیں ۔ وہ حقیقت حال سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود محض لوگوں کو احمد تت سے متنقر کرنے اور انہیں وحوکہ دینے کیلئے کس طرح کھلم کھلا جموٹ بول رہے ہیں۔

#### فصل سوم

# «خصوصیات نبوی اور مرزاصاحب<sup>»</sup>

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللّ اور بروزی طور پر محمد رسول اللہ ہونے اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظر ہونے کی بنا پر مرزا صاحب کے اندر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات پیدا ہو می ہیں ۔ چنانچہ اس کے تحت انہوں نے انیس (۱۹) باتیں بیان کی ہیں جن کا اس فصل میں ہم جائزہ لیتا جاہیے ۔ بیں ۔ بیا ۔ بیا ۔ بیا کی ایس بیان کی ہیں ۔ بین ۔ بیا ۔ بیا ۔ بین ۔ ب

اصولی طور پر فصل اول میں تفصیل کے ساتھ اور فصل دوم میں اختصار کے ساتھ اس امر پر بحث کی جا بچی ہے کہ امّتِ مسلمہ کا مسلّمہ عقیدہ ہے کہ مہدی معہود اور مسیح موعود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ٹائیہ کا مظہراور آپ کا ظل و بدز بن کر آئے گا اس کا باطن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اور اس کے وجود میں آپ کے انوار کا عکس ہوگا وہ آپ کی خصوصیات اور کمالات میں شریک اور آپ کا روحانی بیٹا ہونے کے سبب آپ کے خصائص و کمالات کا وارث ہوگا۔ ان حوالہ جات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ۔ کیو کلم معزز قار کمن ان حوالہ جات کا مطالعہ کر بی چکے ہیں ۔ کچھ طمع باتی ہو تو دوبارہ فصلِ اقل اور فصل دوم میں ان حوالہ جات کو ملاحظہ فرمالیں۔

اس اصولی گذارش کے بعد اب ہم لدھیانوی صاحب کے اس فصل میں موجود اعتراضات کا نمبروار جائزہ لیتے ہیں -

### "عقيده نمبرا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ آیت "معمدر سول الله و الذین معد" کا مصدال آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہیں - مر قادیانی

عقیده بیے که به آیت مرزا صاحب اور ان کی جماعت کی تعریف و توصیف میں نازل ہوئی ۔ "

(منحه۱۱)

جواب: - الدهميانوى صاحب نے يہ اعتراض كركے پلك كو دهوكہ دينے كى خاطر برا واضح جموت بولا ہے - كيونكہ حضرت بانى جماعت احمد يہ نہيں بھى يہ نہيں لكھا كہ قرآن كريم كى اس آيت ميں ميرا اور ميرى جماعت كا ذكر ہے - بلكہ يہ لكھا ہے كہ يہ آيت جھ پر بھى خدا نے الہام كى ہے - قرآن كريم كى آيت كاكى اور پر الہام ہونا قابل اعتراض امر نہيں ہے - چنانچہ اوليائے كرام جنہيں يہ سعادت نصيب ہوئى دہ اس امر كو تشليم كرتے ہيں - ليكن خشك مولوى جو الل اللہ كى باتوں كے سجھنے كى الميت نہيں ركھتے - وہ اس پر اعتراض كرتے ہيں - سرماح صوفياء في اكبر حضرت في مى الدين ابن عربى رحمتہ اللہ عليہ فرماتے ہيں -

" تنزل القران على قلوب الأولياء ما انقطع مع كونه محفوظ الهم ولكن لهم ذوق الانزال و هذا لبعضهم - "

(فوصات کیتہ جلد ۲ صفحہ ۲۵۸ ، باب نمبر ۱۵۹ فی مقام الرسالتہ البشریتہ مطبوعہ بیروت)
لینی قرآن کریم کا نزول اولیاء کے قلوب پر منقطع نہیں باوجودیکہ وہ ان کے پاس اپنی
اصلی صورت میں محفوظ ہے لیکن اولیاء کو نزول قرآنی کا ذاکقہ چکھانے کی خاطر قرآن ان پر
نازل ہوتا ہے اور یہ شان بعض کو عطاکی جاتی ہے۔

امام عبدالوباب شعرانی رحمته الله علیه حضرت محی الدین ابن عربی رحمته الله علیه کا غد جب اول لکھتے ہیں: -

"فيرسلولياذانبوة مطَّلته ويلهم بشر ع محمد"

(اليواقيت والجوا ہر جلد ۲ صفحہ ۸۹ بحث ۴۷

اللبعة اللُّ ف - بالمطبعة الازهرية، المعرية، صفحة المسلام)

لعِنی مسیح موعود ایسے ول کی صورت میں جھیجا جائے گا۔ جو نبوتتِ مطاقہ کا حامل ہو گا اور اس بر شریعتِ محمدیہ الهاما نازل ہوگی۔

حضرت عبردالف ثاني رحمته الله عليه كوان ك فروند شاه عمد يجلى كى بيدائش يرالهام موا-

#### "انانبشرك بغلام اسمه يحيى"

(مقامات امام ربانی صفحه ۱۳۷ مطبوعه دبلی)

حضرت خواجد ميرورو مرحوم نے اپنى كتاب "علم الكتاب" ميں اپ الهامات ورج فرمائے ہيں۔ ان ميں وو ورجن سے زائد الهامات آيات قرآنى پر مشمل ہيں ان ميں سے ايك الهام يہ بھى ب "وانذر عشير تك الاقو بين"

(علم الكتاب صغه ۱۲۳)

مولوی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں - کہ یہ آیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے ۔ اور کوئی اس میں شریک نہیں ۔ خاص آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے ۔ وقد و عشید تک الاقر بین کہ خاندان کے اقرباء کو (خداکی پکڑ سے ) ڈراؤ - کیا مولوی صاحب کے نزدیک خواجہ میرورد بعینہ و بجنسہ محمد رسول اللہ بن گئے تنے ؟

حضرت مولوی عبدالله غرنوی رحمته الله علیه برے مشہور صاحب کشف و الهام ہوئے ہیں۔ آپ کو درج ویل آیات قرآنید الهام ہوئیں جن میں آخضرت صلی الله علیه وسلم کو عاطب کیا گیا ہے۔ عاطب کیا گیا ہے۔

١-سنيسو كالليسوى يه آيت آپ كو بارباالمام مولى

(سوانح مولوی عبدالله غزنوی مولغه عبدالببار غزنوی وغلام رسول مطبوعه مطبع القرآن و السنته امرتسر)

٢-" ولئن ا تبعت اهو اهم بعد الذي جاء كمن العلم مالك من اللسن ولي و لانصير"

(ایناًصغی۵)

- "واصبرنفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداو ، والعشى يريدون وجه " - " واصبرنفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداو ، والعشى يريدون وجه "

٣- "فاذاقراناه - فاتبعقرانه ثمان علينابيانه"

(الينامغه٣٥)

٥- "لا تمدن عينيك الى ما متعنا بداز و اجامنهم زهرة الحيواة الدنياو لا تطعمن

اغفلناقلب،عن ذكر ناو اتبع هو اءو كان امر ءفرطا''

(الفِناصغيه)

٧- "ولسوف يعطيك ربك فترضى"

اليناً (صغد٣)

۷-"المنشر حلك صدرك"

(الضأصفحه)

اسی وجہ سے اس وقت کے مولوبوں نے شدید طوفان برپاکیا تھا۔ مثلاً مولوی غلام علی قصوری نے سخت مخالفت کی ۔ لیکن حضرت مولوی عبداللد غرنوی کے صاجزادے نے بوے متوازن اور سلجھے ہوئے انداز سے حسب ذیل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ:۔

"اگر الهام میں اس آیت کا القاء ہو جس میں خاص آخضرت کو خطاب ہو توصاحب الهام الم جس خیال کر کے اس کے مضمون کو اپنے حال کے مطابق کرے گا۔ اور تھیجت پکڑے گا ...... اگر کوئی مخص ایک آیت کو جو پروردگار نے جناب رسول الله صلم کے جق میں نازل فرمائی ہے۔ اسے اپنے پر وارد کرے اور اس کے امرو نمی اور آگید و ترغیب کو بطور اعتبار اپنے لئے سمجے تو بے شک وہ مخص صاحب بھیرت اور مستحق شخسین ہوگا۔ اگر کمی پر ان آیات کا القاء ہو جن میں خاص آخضرت کو خطاب ہے مثلاً "الم نشر ح لک صدر ک" کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا۔ 'ولسو فی معطیک و بک فتر ضی۔ فسیکفیکھم نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا۔ 'ولسو فی معطیک و بک فتر ضی۔ فسیکفیکھم الله۔ فاصبو کماصبو اولو االعزم من الوسل۔ و اصبو نفسک مع الذین ید عو فرد بھم بالغداو ۃ و العشبی یو یدون و جھہ۔ فصل لو یک و انحو ۔ و لا تطع من الحفلنا قلبہ عن ذکر ناو اتبع ہو اہو و جدک ضالا فہدی ' تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح مدر اور رضا اور انعام ہوایت جس لا ئق یہ ہے علی حسب المنولت اس مخص کو نصیب ہوگا اور اس امرو بنی وغیرہ میں اس کو آخضرت کے حال میں شریک سمجما جائے گا۔ "

(اثبات الالهام والبيعند منحه ١٣٢٢)

ندکورہ بالا یہ تمام حوالہ جات صاف بتا رہے ہیں کہ نہ تو قرآن کریم کی آیات کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کی پر نازل ہونا تعجب یا اعتراض کا موجب ہے نہ

اصل سوال بیشہ یمی رہے گاکہ جس مخص کے دل پر ایسی آیات قرآنیہ المام ہوئی ہوں وہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیت سے خود اپنی نظر میں اپنا کیا مقام سجمتنا ہے اور کیا مرتبہ تصور کرتا ہے۔

اگر وہ میہ اعلان کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی بن کربیدا ہوا ہوں (نعوذ باللہ) اور برانے محمد رسول اللہ کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی - اور اب نیا محمد دنیا میں بیدا ہو چکا ہے۔ تواس کا یہ اعلان کفر صریح پر مشمل ہوگا - لیکن ایسے الهامات کے باوجود آگر ایسا فخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مقابل پر بے انتهاء اکسار اور خاکساری سے کام لیتا رہے - اور کامل یقین رکھتا ہو اور اس کا برملا اظہار کرتا ہو کہ جو فیض بھی اس کو عطا ہوا ہے - محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے - اور آپ کی محبت کے نتیجہ میں خدا اس پر مران ہے ۔ اور قیامت تک کوئی مخص پاک محد مصطفیٰ کے وسلے کے بغیر کوئی فیض کسی سے با نهیں سکتا اور امت محدید میں جو بکثرت فیض رسال وجود نظر آتے ہیں - وہ اپنا نہیں بلکہ محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فيض بانتف والے ہيں - جو خود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ے فیض یاب ہیں ۔ توایے مخص پر آگر لدھیانوی صاحب کی اوقات کا انسان بڑھ چڑھ کر گند بولے اور لعنتیں ڈالے تو سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی عاقبت برباد کر رہا ہو گا۔ ہم اور کیا نتیجہ نکال کتے ہیں - الله کرے کہ ان کے ہاتھوں سے عاقبت کی بربادی ان کے اپنے تک ہی محدود رہے اور دوسرے بندگان خدا اس سے محفوظ رہیں - ویکھئے حضرت مرزا صاحب کے جس المام ير اعتراض كرتے ہوئے لدھيانوي صاحب اپني دانست ميں بيد ثابت كر رہے ہيں كه كويا مرزا صاحب نے ( نعوذ باللہ ) حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہونے کا وعوی کیا ہے اور جس کے بعد ہرفیضان محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہوں نے اپنی ذات سے جاری کرنے کا دعویٰ کردیا ہے - وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنی حیثیت کیا بیان کرتے ہیں۔

ایں چشمہ روال کہ علق خدا وہم یک قطرۂ ز بحر کمال محمہ است

یعنی معارف و حقائق کا جو چشمہ میں خداکی مخلوق میں تقتیم کر رہا ہوں سے میرا مال نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے کمالات کے سمندر کے بے شار قطروں میں سے ایک قطرہ ہے۔

نيز فرمايا \_

وہ پیٹوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر مرا کی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا بی میں ہوا ہوں دہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہر ہے تو خدایا دہ جس نے حق دکھایا وہ مہ لقا کی ہے

(قادیان کے آرب اور هم روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۵۱)

فرمايا ب

" خداوند کریم نے اس رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تافیر سے اس خاکسار کو اپنے خاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدتیہ سے سرفراز فربایا ہے اور بہت سے اسمار عنینہ سے اطلاع بخش ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس تاچیز کے سینہ کو پر کرویا ہے اور بارہا بتلا رہا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفقلات اور احمانات اور یہ سب تلقفات اور توجّمات اور یہ سب انعامات اور یہ ملی اللہ تاکیدت و محبت معرب خاتم الانجیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جمالَ هنشیں درمن اثر کرد دگرند من حمل خاکم کہ حستم " (براحین احدید روحانی فزائن جلد اصفحہ ۲۲۴۴ حاشیہ نمبر ۱۱)

فرمايا :

" سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپ کی ہنر سے اس نعت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نہوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی ۔ اور میرے لئے اس لعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپ سیّد و مولی فخرالا نبیاء اور خیر الوری حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی بیروی نہ کرتا ۔ سو میں نے جو پچھ پایا اس بیروی سے پایا اور میں اپ علیہ وسلم کی راہوں کہ کوئی انسان بجر بیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کا لمہ کا حصہ یا سکتا ہے۔ "

( حقيقته الوحي روحاني خزائن جلد نمبر٢٢ صغحه ٦٤٠١٥)

جمال تک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیّت عطا ہونے کا تعلق ہے وہ معیّت رسول صلی الله علیه وسلم کے زمانے کے ساتھ ختم تو نہیں ہوگئی۔ قرآن کریم توصاف صاف بتا رہا ہے۔ کہ آخری زمانہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ۔ جن کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیّت حاصل ہوگی۔ فرمایا۔

" وَالْحَدِ اَنَ مِنْهُمُ لَمَّا لُكَتُمُو البهِم " (سورة الجمع آيت نمبر م) ترجم: - اور ان كے سوا ايك دوسرى قوم ميں بھى ده اس كو بينج گا جو ابھى تك ان سے لمى شيں -

یعنی کچھ اور لوگ بھی صحابہ میں شامل ہو جائیں گے لیکن ابھی تک وہ صحابہ سے نہیں طے ۔ پس قرآن کریم جس معیت اور فیض کا ذکر فرما تا ہے ۔ اگر یوسف لدھیانوی صاحب اس فیض سے محروم ہیں تو اس میں ان خوش نصیبوں کا تو کوئی قصور نہیں جو اس موعودہ معیت سے فیض یافتہ جیں لدھیانوی صاحب کا یہ کہنا کہ ذکورہ بالا آیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بجائے مرزا صاحب اور ان کے ساتھیوں کی توصیف کا بیان جماعت احمریہ صلیم کرتی ہے ۔ واضح اور مراسر جھوٹ ہے ۔

حضرت مرزا صاحب 'آپ کے طفاء یا کی بھی احدی نے بھی یہ نمیں کما کہ آیت قرآنیہ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ وَ اللّذِينُ مُعَمَّ سے آخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ

مراد نهیں ہیں۔

حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

" مُعَمَّدُ وَّ مُولُ اللهِ وَ اللهِ مَعَمُ الشِّهِ الْمُعَدُ المُعِينَ مَعَدُ المُعلِيهِ وسلم ي الله عليه وسلم ي من زندگي كي طرف اشاره ہے - "

(الحكم الار جنوري ١٩٠١ء صغه ١١)

" عقيده نمبر۲ "

اس عنوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا رسول بنا کر جمیع ہے گر قادیانی عقیدہ ہے کہ چود حویں صدی سے تمام انسانیت کا رسول مرزا غلام احمد ہے ۔ " (صفحہ ۱۸) قار کین کرام!

بہس سے قبل اس رسالہ میں آپ حضرت بانی جماعت احمد یہ علیہ السلام کی متعدد تحریات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ جو تعلم کھلا لدھیانوی صاحب کے اس افتراء کی کلذیب اور تردید کر رہی ہیں۔ ایسے قارئین جو خدا کا خوف رکھتے ہیں بلاشیہ ان کے دل گوائی دیں گے کہ لدھیانوی صاحب اپنی او قات سے بردھ کر چھلا تھیں لگا رہے ہیں۔ اور خدا کے بندول کو جو عاشقان رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں طالمانہ طعن و تشنیح کا نشانہ بنانے والے ہیں۔ ان کے ان بہیانہ حملوں کا رئی جواز شیں لدحیانوی صاحب کا فہ کورہ بالا حملہ بھی ای قماش کا ایک حملہ ہے۔ لدھیانوی صاحب بیا کہ کورہ بالا حملہ بھی ای قماش کا ایک حملہ ہے۔ لدھیانوی صاحب بیاکہ کورہ والے جا رہے ہیں کہ احمدی تیر حویں صدی تک آنخضرت معلی الله علیہ وسلم کور ول بائت سے اور چو عویں صدی سے آپ کے دور رسالت کا انتقام مانتے ہیں اور اب مرزا ماحب کو آنام انسانیت کا رسول مانتے ہیں۔

ہم ایک وفیر بھر بہانگ وہل سے اعلان کرتے ہیں کہ احمدی عقبد ، وہ شین جو اس طالم فے استریان کی طرف مضوب کیا ہے۔

احدی عفید رہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفی سلی اللہ علیہ وسلم کے قامیہ مطمر پر جو ا شریعت ازل جولی وہ فیامت تک کے لئے ہے اور ایک ششہ بھی اس شریعت کا اور اس کلام کا جو آب پر نازل جواکوئی منسوخ نہیں کر سکتا ۔ اس طمرح آپ کا زمانہ بھی قیامت تک عاوی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سکہ قیامت تک چلے گا اور کوئی نہیں جو ایک حرف بھی آنخضرت کے ارشاد کا منسوخ کر سکے ۔

احمدی عقیدہ یہ ہے کہ جو مخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو واجب العل نہ سمجھے اس کا ایسا گمان اس کے ایمان کو باطل کرنے والا ہے۔

احمدی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح گذشتہ تیرہ صدیاں حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیاں تھیں ۔ اس طرح آئندہ صدیاں بھی صرف اور صرف حضرت محم رسول اللہ کی صدیاں بی میں رہیں گی ۔ اور ان صدیوں میں صرف وہی دو سرول کو ہدایت دینے کا موجب بے گا ہوجب بے گا ہوجب ہے گا ہوجب ہے گا ہوجہ آپ ہدایت یافتہ ہو ۔ یہی مطلب جماعت احمدیہ امام مہدی کی آمد کا سجعتی ہے ۔ اور انی معدی تبیں اسے امام مہدی تنگیم کرتی ہے ۔ اگر یہ امام مہدی تبییں تو ہم دیکھیں گے کہ دہ امام مہدی تبییں لدھیانوی صاحب آنے والے امام مہدی "جنہیں لدھیانوی صاحب میں طرح کریں گے ۔ کیا لدھیانوی صاحب آنے والے لدھیانوی صاحب مدیوں کی تقتیم کس طرح کریں گے ۔ کیا لدھیانوی صاحب آنے والے امام مہدی کے متعلق بعینہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو احمدیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ کیا امام مہدی کے بعد آئندہ صدیاں محمد سول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تگی یا مہدی دعوی کریں گے ۔ فام ہر ہے یہ محض کمو کھی اور جاہلانہ ہاتیں ہیں اور عقل اور سجھ سے مہدی دعوی کریں گے ۔ فام ہر ہے یہ محض کمو کھی اور جاہلانہ ہاتیں ہیں اور عقل اور سجھ سے خال چالاکیاں ہیں ۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت تہیں اور اگر کوئی حیثیت ہے تو پھران کے طرف سے بھیجا جائے گا۔

# « عقیده نمبرس »

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

" قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کیلئے بیرو نذیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قرآئی عقیدہ یہ ہے کہ اب دنیا کا بیرو نذیر مرزا غلام احمد ہے ۔ " مرای ہے ۔ لیکن قادیا فی عقیدہ یہ ہے کہ اب دنیا کا بیرو نذیر مرزا غلام احمد ہے ۔ اس فیدا)

معزز قارئین اید وی اعتراض ہے جو لدھیانوی صاحب نے "عقیدہ نمبر " کے تحت کیا

ہے۔ لیکن محض نمبر شار بردھانے کے لئے الفاظ بدل کر دہی بات انہوں نے " عقیدہ نمبر ۳ "
کے تحت لکھ دی ہے۔ اس لئے جو جواب ہم پہلے دے چکے ہیں دہی کافی ہے۔

### «عقده نميره "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ رحمتہ للعالمین اللہ علیہ وسلم ہیں - حمر قادیانی عقیدہ یہ اب رحمتہ للعالمین مرزا غلام احمد صاحب ہیں "

یہ بھی وہی اعتراض ہے۔ صرف اپنی وانت میں نمبر پر حائے ہیں لیکن ساتھ ہی انسانیت کے لحاظ ہے اپ نمبر گراتے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ عجیب و غریب عقل کے مالک ہیں اتنا بھی نہیں سیحتے کہ جو رحمتہ للعالمین کا غلام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحمتہ للعالمین بننے کی محت للعالمین بننے کی کوشش کرے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے رحمتہ للعالمین بننے کی کوشش کرے اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرے اور اس کوشش میں وہ سیا جابت ہوتو ملکی اور تشیلی طور پر رحمتہ اللعالمین کمنا ہم گزست ابرا رکے مخالف نہیں اور یہ کلمہ کفر نہیں بن جاتا ۔ اور اس کا ہم گزید مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ آگر غلامان محمد میں سے کسی کو رحمتہ للعالمین کما جا ہم لیہ اور ہمسرین جاتا ہے۔

چنانچہ اولیاء امت میں سے حضرت شخ نظام الدین اولیاء کو کئی مرتبہ آیت قرآنی "و مکا
اُر سُلُنگ کِالاَّ رُ حُمَةً لِلْمُالَمِیْن " الهام ہوئی – لکھا ہے " حضرت مخدوم (گیسو دراز – ناقل)
نے فرمایا کہ حضرت شخ ( نظام الدین – ناقل) فرماتے تھے کہ بھی بھی کی ماہ میرے سرمانے
ایک خوب رو اور خوش جمال لڑکا نمودار ہو کر چھے اس طرح مخاطب کرتا " و مکارُ سَلُنگ اِلاً
دُحُمَةً لِلْمَالَمِمُن " میں شرمندہ سر جھکا لیتا اور کتابیہ کیا گئے ہو – یہ خطاب حضرت پغیر صلی
الله علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے – یہ بندہ نظام کس شار میں ہے جو اس کو اس طرح مخاطب
کیا جائے ۔ "

(جوامع الكلم لمفوظات كيودراز صفحه ٢٢٦ ؛ دُائرى روز دوشنبه ٣٠ شعبان ٨٠١ هـ) جمال تك حضرت نظام الدين ك عجز كا تعلق ب- حضرت بانى سلسله احديد ك بشار حوالے اس بات بر كواه بيس كه آپ نے بحى ايسے الهامات كى وجه سے بمبى بحى اپنے آپ كو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہم پله اور ہمسر نہیں سمجھا بلکه ایسے الهامات کے باوجود ہیشہ میں اقرار اور اعتراف کرتے رہے ۔ کہ

" آتخضرت صلی الله علیه وسلم تمام دنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت یں " (روحانی خزائن جلد نمبر۲۳ صفحہ ۳۸۸)

پر فرماتے ہیں:-

" یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبرہے بعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم"

(چشمه مسیحی روحانی خزائن جلد نمبر۲۰ صفحه ۳۵۴)

لین جناب لدھیانوی صاحب سے بحث یہیں ختم نہیں ہو جاتی اب ہم آپ کے پیرو مرشد اور واجب الاحرّام بزرگ جناب قاری محمد طیب اور جناب شخ المند مولانا محود الحن صاحب دیوبئری کی بیہ تحریریں بیش کرتے ہیں – اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آگر اس قتم کے صوفیانہ کلمات واقعی نمایت ہی خطرناک ہنگ رسول کا درجہ رکھتے ہیں تو پھر ہنگ رسول کرنے والوں کے ساتھ جمادا پنے گھرسے شروع کریں اور ان بزرگوں کا آباد تو اُر جلے کرکے قلع قمع کریں جو یہ فرماتے ہیں کہ

" حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خُلقاً و خُلقاً رتباً و مقاماً الیم بی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیزے دو شریکوں میں یا باب بیڑل میں ہونی جائے"

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صغیه ۱۳۹ از قاری محمر طیب صاحب

مهتم مدرسه دارالعلوم دیوبند پاکستانی ایدیشن اول مطبوعه مئی ۱۹۸۱ء نفیس اکیڈی کراچی) نیز اپنے ایک اور بزرگ شیخ الہند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی کا اپنے استاد محرّم رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر لکھا ہوا مرہیہ بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں وہ لکھتے ہیں: -

زباں پر اہل احواء کی ہے کیوں اعل مبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

( مرهيه از مولوي محمود الحن ديوبندي مطبع بلالي ساد هوره ضلع انباله )

مزيد لکھتے ہيں:-

#### وفات سرور عالم کا نقشہ آپ کی رحلت متمی ہستی مر نظیر ہستی محبوب سجانی

(مرفيه صفحه ١١ ايناً)

### د عقیده نمبر۵»

اس عنوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ " قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ نجات صرف آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی میں ممکن ہے اور قادیانی عقیدہ کے مطابق اب صرف مرزا صاحب کی تعلیم کی بیروی ہی موجب نجات ہے۔" (صفحہ ۱۸)

لدھیانوی صاحب کو ہم کس طرح عقل کی باتیں سمجھائیں معلوم ہو تا ہے کہ عقل ان کے قریب بھی نہیں پہنگی ہم بار بار سمجھا بچے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی الگ تعلیم کوئی نہیں ہے ۔ تر آن بی کی بیان کردہ تعلیم ہے ۔ اور ایک کلتہ نہیں ہے ۔ تر آن بی کی بیان کردہ تعلیم ہے ۔ اور ایک کلتہ بھی اس سے باہر نہیں ۔ احمدی عقیدہ یہ ہے ۔ کہ تعوذ باللہ اگر ایک حرف بھی قرآن کریم کے خلاف تعلیم ہو تو ہرگز واجب التعمیل نہیں ۔ حضرت مرزا صاحب کا اپنا عقیدہ بھی کی ہے ۔

قار کین ان مواوی صاحب کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف انہوں نے کتابیں پڑھ کر اور کھنگال کر چن چن کر اعتراضات کی کچلیال نکالی ہیں اور دوسری طرف ان تمام تحریرات کو قار کین سے چھپائے بیٹھے ہیں جو ان کے اعتراضات کو جھٹلانے والی اور ان کے پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق ہیں۔

نجات حفرت مرزا صاحب کی تعلیم سے وابستہ ہے ۔ یارسول اللہ اکی اتباع سے ۔ اس کے متعلق مرزا صاحب کی بڑارہا تحریریں واشکاف الفاظ میں اعلان کر رہی ہیں کہ آج نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے ۔ چند تحریریں نمو تہ ہم ہدیہ قار کین کرتے ہیں ۔ اینے دل سے پوچھ کردیکھیں کہ اس معرض کی دیانت اور اس کے تقوی کا کیا حال ہوگا

حضرت بانی جماعت احدیه فرماتے ہیں۔

" حضرت مقدس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ الدالا الله محمد وسول الله کئے سے گناہ دور موجاتے ہیں - یہ بالکل بچ ہے اور یمی واقعی حقیقت ہے کہ جو محض خدا کو واحد لا شریک جانیا

ہے اور ایمان لا آ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قادر بکتائے بھیجا ہے تو بے شک آگر اس کلمہ بر اس کا خاتمہ ہو تو نجات یا جائے گا۔ ......

خدا کو داحد لا شریک سجھنا اور ایبا مرمان خیال کرنا کہ اس نے نمایت رحم کر کے دنیا کو منالات سے چھڑانے کے لئے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے - بید ایک ایبا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی آریکی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہو کراس کی جگہ توحید کے لیتی ہے - آخر توحید کا زیردست جوش تمام دل پر محیط ہو کراس جمان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے - "

(نور القرآن ٢ صغه ٣٣٠ ' روحاني خزائن جلد ٩ صغه ٣١٩ )

فرمايا -

فرمایا - " اب آسان کے ینچ فقط ایک ہی ٹی اور ایک ہی گتاب ہے - لیمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلی و افضل سب جبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں - جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اشحتے ہیں اور اسی جمان میں تبی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو تجی اور کامل ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو تجی اور کامل ہوتے ہیں اور تا شیروں پر مشمل ہے - جس کے ذریعہ سے حقائی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے - اور انسان جبل اور غفلت اور شبمات کے جیا اور بشرا سے نجات یا کرحت الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے - "

(برا مين احديد طبع اول حاشيه در حاشيه نمبر١٠ صغه ٢٦٧)

لدھیانوی صاحب! مرزا صاحب جو مہدی معبود اور میسے موعود ہونے کے دعوے دار ہیں ان پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ مولوی رشید احمد صاحب محنگوی جنہیں آپ کا دیوبندی فرقہ ایک بزرگ ول اللہ بلکہ مجدد تشلیم کرآ ہے انہوں نے کئ

يار فرمايا :-

" سن لوحق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں پھھ شیں ہوں مگراس زبانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر "

یں ہوں مراس دہ مدیں ہو ہیں و وہ ہے ہوں ہیں ہوں ہے ہیں ہوں ہیں ہوں ہے ہیں ہوں ہیں ہور شی المحل ہوں ہوں ہے ہیں ہور شی المطابع و عزیز المطابع و عنی پرلیں وار ٹی پرلیں میر شی کے سے خارج کرکے والی نہیں آتے اس وقت تک آپ کو احمد یوں پر جملہ کرنے ہیں اور آپ کی ہے ۔ لیکن آپ سے زیادہ تو ہم آپ کے اس بزرگ سے عدل کا سلوک کرتے ہیں اور آپ کی طرح ان پر چڑھ دو ڑنے کی بجائے ان پر حسن ظن سے کام لیتے ہیں ۔ اور سیجھتے ہیں کہ یہ سب موفیانہ ہا تیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور غلامی میں انہیں یہ سب پجھ نفیب ہو رہا ہے ۔ نہ کہ رسول اللہ کے بالقائل یا مخالف طور پر ۔ لیکن آپ چو نکہ حسن ظن کے قائل نہیں ہیں اس لئے واجب ہے کہ رشید گنگوہی صاحب پر بھرپور حملہ کریں اور جب تک ان کے ذکر کو صفحہ بستی سے منا نہ لیں اجمہت کی طرف متوجہ ہونے کی آپ کو چنداں ضورت نہیں ہے ۔

# « عقيره نمبرا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآنی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم البست ہیں اور قادیانی عقیدے کے مطابق اب یہ منصب بروزی طور پر غلام احمد قادیانی کا ہے۔" (صفحہ ۱۸) قادیانی کا ہے۔" (صفحہ ۱۸) الجواب: -

حضرت بانی جماعت احری فرماتے ہیں ۔ " ہمارا ایمان ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے۔ "

(اربعین نمبر ۴ صفحه ۲ روحانی خزائن نمبر ۱ صفحه ۲ روحانی خزائن نمبر ۱ صفحه ۳ ۳۳۸) حضرت بانی جماعت احمدید نے کمیں بھی یہ نمیں فرمایا که اب آنحضرت صلی الله علیه وسلم غاتم النمین نمیں رہے اور اب میں خاتم النمین ہول - بلکه آپ نے کی لکھا ہے کہ میں بروزی طور پر خاتم النیسین ہوں - چنانچہ خود لدھیانوی صاحب نے بھی اس عنوان کے نیچ لکھا ہے - "مرزا صاحب لکھتے ہیں:

ا - " میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت " وَ الْحَوِ اَنْ مِنْهُمُ لَمَّا اُلْحَقُوْ اِبِهِمْ" بروزی طور پر وہی خاتم الانمیاء ہوں - "

۲ -- "پس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں گربغیر کسی نئی شریعت اور نے دعویٰ اور نے کا مار کے کا مار کی اور نے کام کے 'بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پاکر اور اسی میں ہو کر اور اس کا مظہرین کر آیا ہوں۔"

(بحواله لدهیانوی صاحب کا رساله " قادیانیون کو دعوت اسلام "صغه ۱۸)

قار کین کرام! وو سرے حوالہ میں مظهر کالفظ ہی قابل غور ہے جو بتا آ ہے کہ اصل ۔ خاتم النسین آپ نہیں ہیں ۔ اصل خاتم النسین کوئی اور ہے اور آپ اس کے مظہر ہیں ۔

جہاں تک لدھیانوی صاحب کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ یہ تاثر پیدا کریں کہ بروزی طور پر خاتم ہونے کے دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ گویا مرزا صاحب کے نزدیک اصل کا زمانہ بروز کے ظاہر ہونے کے ساتھ ختم ہوگیا اور جب بروز ظاہر ہوگیا تو اس کا زمانہ شروع ہوگیا سراسر جماعت احمد یہ پر بہتان ہے ۔ اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے ۔ جیسا کہ ہم ٹابت کر چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی کہ خود مولانا صاحب کے پیرو مرشد بھی لفظ طل اور بروز کا استعمال کر چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی کر سے ہیں۔

بروز ہونے کا ہرگزیہ مطلب شیں کہ اصل ختم اور بروز شروع بروز رہتا ہی اس وقت تک ہے۔ جب اصل اپنی بوری شان کے ساتھ موجود رہے -

بوز کا معنی اس نے مختلف سیجھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی ہے و توف شیشے میں سورج کا عکس دیکھ کرکھے کہ سورج کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی بلکہ عکس ہی اصل ہے ۔ یا چاند کی دساطت سے سورج کی روشنی پاکر سیجھے کہ چاند نے سورج کو منسوخ کردیا یا کسی کا سامیہ دکھ کر میہ جاہلانہ وعوی کرے کہ اس سامیہ نے اس کو کالعدم کردیا جس کا میہ سامیہ تھا ۔ پس جیسا کہ گذشتہ بزرگوں کی واضح تحریرات سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی بروز مجم ہونے کا دعوی کرتا ہے تو یہ شیطانی خیال ہرگز اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے نعوذ باللہ محمد

ملی اللہ علیہ وسلم کو معزول یا کالعدم کرنے کی خبیثانہ جمارت کی ہے اس طرح بروز خاتم ہونے کے دعویدار کے متعلق یہ جاہلانہ حملہ کہ وہ اس کو ختم کرنے کا دعویدار ہے جس کے بروز ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے 'یا تو پر لے درج کی جمالت ہے یا پھر صد سے بردھا ہوا بغض و عناد ہے 'اس کے سواکوئی اور معنے نہیں لئے جاسکتے۔

حضرت میج موعود علیہ السلام کی اپنے مقام کے بارہ میں جو تحریرات گذشتہ صفات میں گذر چکی ہیں بہت کافی ہیں ۔ ان سے الل بھیرت مطمئن ہو چکے ہیں لیکن چونکہ لدھیانوی صاحب بار بار اپنے وعوے کو دہرا رہے ہیں اس لئے اگر حضرت مرزا صاحب کی ایسی تحریرات سے ایک دو اور اقتباس پیش کردیئے جائیں تو مضا کقہ نہیں قبل اس کے کہ ہم یہ اقتباس پیش کریں ہم مولوی صاحب کو یہ یا دولانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض اس سے بہت بردھ کر عیلی علیہ السلام پر وارد ہوگا اگر وہ دوبارہ امت محمید میں تشریف لائے جیسا کہ ان مولوی صاحب کا عقیدہ ہے ۔ کیونکہ عیلی عبی بیشت خانی کے بارہ میں خود مولوی صاحب کے بزرگ جناب قاری هم طبیب صاحب مہتم دار العلوم دیوبند فراتے ہیں۔

"برحال اگر خاتیت میں حضرت مسے علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تقی تو اخلاق خاتیت اور مقام خاتیت میں بھی مخصوص مشاببت و مناسبت دی گئی ۔ جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محری سے خُلقاً و خُلقاً ' رتباً و مقلماً الی بی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے "

(تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۱۲۹ از قاری محد طیب مهتم دارالعلوم دیوبند پاکستانی ایدیش اول مطبوعه ممک ۱۹۸۷ء نفیس اکیڈی کراجی)

یہ بات تو محض ان کو اعتراض کا مزہ چکھانے کے لئے کی مٹی تھی ٹاکہ معتدل ہو کربات کی حقیقت کو سیجھنے کی کوشش کریں ۔ اب ہم حضرت مرزا صاحب کی مزید دو تحریرات اس پر روشنی ڈالنے کے لئے پیش کرتے ہیں ۔ جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت مرزا صاحب نے اگر حضرت خاتم الانبیاء کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے ۔ تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل براینا کیا مقام سمجھا ہے ۔

#### انظر الى برحمتْ و تحنن ياسيدى انااحتر الغلمان

ترجمہ: - اے میرے آقا میں آپ کا اونی غلام ہوں مجھ پر محبت و شفقت کی نظر والیں ۔

پھر فرمایا۔ "ہم پر جو اللہ تعالی کے فضل ہیں - یہ سب رسول اکرم " کے فیض سے ہی ہیں ۔

آخضرت سے الگ ہو کر ہم ہج کہتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں اور غاک بھی نہیں ۔ آخضرت " کی عرضت اور مرتبہ دل میں اور ہر رگ و ریشہ میں ایسا سایا ہے کہ ان کو اس درجہ سے خبر تک بھی نہیں ۔ کوئی ہزار تیبیا کرے ' جپ کرے ' ریاضت شاقہ ' اور مشقوں سے مشت استوان ہی کیوں نہ رہ جائے گر ہر گز کوئی سچا روحانی فیض بجر آخضرت کی پیروی اور انتباع کے بھی میسر آ کیوں نہ رہ جائے گر ہر گز کوئی سچا روحانی فیض بجر آخضرت کی پیروی اور انتباع کے بھی میسر آ سکتا ہی نہیں اور ممکن ہی نہیں ۔ " (الحکم ۸ار مئی ۱۹۰۸ صفحہ میں ۔

« عقيده نمبر ٢ »

اس عنوان کے تحت لد میانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآن کریم کے مطابق صاحب کوش آخضرت صلی الله علیه وسلم ہیں اور قاویانی عقیدہ سے ہے ۔ کہ آیت إِنّا اُعْطَلُناک اُلکو تُو رُ مرزا صاحب کے حق میں ہے ۔ " (صفحہ ۱۹)

یہ بھی سراسرایک شیطانی جھوٹ ہے - ہارا تو یہ ایمان ہے جو محض یہ سمجھے کہ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بلکہ کی اور کے متعلق ہے - وہ ایک بدیخت انسان ہے - لدھیانوی صاحب نے محض نمبر اگر بردھانے کے لئے حضرت مرزا صاحب کا ایک اور المام درج کر کے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے عقیدہ نمبرے کے تحت وہرا دیا ہے - حضرت مرزا صاحب نے کمیں نہیں کھا کہ آیت إناا عظیمنت الکو تو کو کاطب بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں - بلکہ میں مخاطب ہوں -

و عقیده نمبر۸

اس عوان کے تحت لد حمیانوی صاحب لکھتے ہیں " قرآنی عقیدہ ہے کہ صاحب اسراء رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں ۔ گر قادیا فی عقیدہ ہے کہ صاحب اسراء بھی مرزا صاحب ہیں کو نکہ آیت "صبحن الذی اسوی بعبدہ آن پر نازل ہوئی ہے ۔ (صفحہ ۱۹)

تار کین کرام ! حضرت مرزا صاحب نے جرگزید نہیں تکھا کہ صاحب اسراء رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور نہ ہی ہے لکھا ہے کہ آیت " سُبِعَیٰ الَّذِی اَسُوٰ ی بِعُبُدِه"

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خود مرزا صاحب کے بارے میں ،
ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا کسی امتی پر نازل ہو جانا کیا معنے رکھتا ہے۔
کیونکہ مرزا صاحب نے اشار ۃ یا کنا یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیسے ہی اسراء اور معراج ہوا تھا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔
پی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوں۔ تو وہ ہرگز اپنے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر قرار نہیں دیتا ۔ نہ ہی وہ اپنے شین خود کو اس کا اصل سجھتا ہے علیہ وسلم کے مقام کے برابر قرار نہیں دیتا ۔ نہ ہی وہ اپنے شین خود کو اس کا اصل سجھتا ہے بلکہ تکبر کی بجائے اکسار ہیں برستا ہے۔ یہی طال حضرت مرزا صاحب سے پہلے احتیوں کا تھا۔
جن کو وہ آیات الہام ہو کیں جن کے مخاطب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے ۔ پس یہ الہام معالمہ کی نوعیت کو واضح اور ہر قسم کے اعتراض کو باطل کرنے والا ہے۔

مولوی صاحب ایک کے بعد دو سرا اعتراض کرتے جا رہے ہیں اور محض اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی شق کے تحت مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی شق کے تحت آنے چاہئیں تھے۔ مگران کو نمبر بردھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس نوع کے تفصیلی شافی و کافی جواب ہم فصل سوم کے عقیدہ نمبرا کے جواب میں دے چکے ہیں۔

### «عقيده نمبره »

اس عنوان کے تحت ادھیانوی صاحب نے دو ہاتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام مسلمان آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ ایکن مرزا صاحب معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ معراج نمایت اعلی جسمانی کے قائل نمیں بلکہ معراج روعانی کے قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ معراج نمایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔ دوم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس فتم کے کشوف جھے بھی ہوتے ہیں۔ گویا مرزا صاحب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے بھی اپنے وجود میں پائے جانے کا اقرار کرتے ہیں۔

# كيامعراج جسماني تقا؟

اس سے تو ہمیں انکار نہیں کہ گذشتہ صدیوں میں علاء کی ایک کثر تعداد نظر آتی ہے جو

روحانی معراج کی بجائے جسمانی معراج کی قائل ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ صحابہ ای کی تعراقہ کی معراج کی تاکل ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ صحابہ ای کی تعرفت اور جسمانی کی قائل دیتی ہے ۔ یہاں بھی ایک اجماع کا سامنظر پیدا ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت بید اجماع محض دور سے دکھائی دینے والا اجماع ہے ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اجماع کے خلاف حضرت عاکشہ صدیقہ کی بخاری شریف میں بیہ قطعی گواہی ملتی ہے کہ اس اجماع کے دوران رسول خدا کا جم ذمین سے خائب نہیں ہوا لیکن اللہ تعالی نے آپ کی روح کا اسراء کیا تھا۔ اور آنخضرت بیدار ہوئے تو آپ مجد الحرام میں بی تھے۔

پی دو باتوں میں سے ایک لازما مانی پڑے گی - یا حضرت عائشہ صدیقة می قطعی گواہی سے جے علاء اجماع سمجھ رہے ہیں وہ اجماع نہیں رہا تھا کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی اس شہادت نے اس اجماع کو تو ٹر دیا یا پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما اجماع کے خلاف تھیں - اس لئے آج کل کے علاء کو نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کے خلاف بھی منکر اجماع والے فتوے دینے پڑیں گے - پس عافیت اس میں ہے کہ اس مسئلہ کو اجماع کے مسئلہ سے قطع نظر قرآن و سنت اور عقل کی کموٹی پر مزید پر کھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا مسلک مزید پر کھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا مسلک درست تھا جن سے آدھا دیں است نے سیکھا ہے یا دیگر صحابہ کا حکما

پس آگر معراج جسمانی کے انکار اور معراج کے کشفی ہونے کا اقرار کرنے کی بناء پر حضرت مرزا صاحب اور ان کی جماعت پُر خلاف اجماع امّت اور '' صریح کفر'' کا فتو کی لگانا درست ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لدھیانوی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے۔

معزز قار ئين! اب ہم يه ثابت كرتے ہيں كه دافعی حضرت عائشه رضى الله عنها معراج كو كشفى دافعه سليم كرتى تھيں - نيز حضرت معاوية اور حضرت حسن بصرى رحمته الله عليه بھى حضرت عائشة كے ہم خيال ہيں: -

ا-- سيرة ابن مشام من لكهاب:-

"قال ابن اسحاق و حدثني بعض ال ابي بكر ان عائشته زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله اسرى

بد و حد - " (سيرة ابن مشام جلد اول ذكو الاسو اءو المعواج زير عنوان مديث عائشته عن مسواد صلى الله عليه وسلم منح 199

آخضرت صلی الله علیه وسلم کی الجیه حضرت عائشہ فرمایا کرتی تحیی که اسراء کے دوران رسول خدا صلی الله علیه وسلم کا جم زمین سے غائب نمیں ہوا - لیکن الله تعالی نے آپ کی روح کو سرکرائی تقی -

"ان معاوية ابن المى سفيان كان اذاسئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كانت روياء من الله صادقة - "

(سيرة ابن مشام جلد اول ذكر الاسراء و المعراج زير عنوان حديث معادية عن مسراه صلى الله عليه وسلم صغه ٢٠٠٠)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب بھی اسراء کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ یمی جواب دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجی خواب تھی -

ررة ابن مشام کے مصنف لکھتے ہیں۔ "فلم بنکو ذلک من قولهمالقول العسن ان هذه الایت نزلت فی ذلک قول اللہ تبارک تعالی" و ماجعلنا الرو باالتی اربناک الا فتنة للناس ۔

(سيرة ابن مشام جلد اول ذكر الاسراء والمعراج زير عنوان جواز ان ايكون الاسراء رويا- صفير ٢٠٠٠)

المسترجم: - حفرت عائشہ اور حفرت معادیہ کا اسراء روحانی کا عقیدہ جمطایا نہیں جا سکتا - کیونکہ حفرت حسن بھری کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اسراء کے بارے میں نازل ہوئی ہو ماجعلناانو ویا ...... الخ

ابن اسحاق ۱۵۰ ه میں فوت ہوئے اور ابن مشام کی وفات ۲۱۸ ه میں ہوئی - سیرت کے اعتبار سے یہ دونوں عی قدیم ترین ہیں -

تغییرابن جریر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویدہ ' حضرت عائشہ اور حضرت حسن بھری'' اسراء روحانی کے قائل تھے -

(تغیرابن جرمر جلد نمبر۸ سورة نی اسرائیل زیر آیت سجان الذی اسری بعبده مغمسا)

تغیرابن جزیر کے مصنف (۳۴ ھ) میں فوت ہوئے تھے۔ تغیر کشاف کے مصنف امام ز محثری کصتے ہیں

" واختلف في اندكان في اليقظة ام في المنام فمن عائشته رضى اللاعنها انها قالت و الله ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن عرج برو حدو عن العسن كان في المنام رويا راها"

( تغییر کشاف جلد اول سور ة بنی اسرائیل زیر آیت سبحن الذی اسری بعیده صغیه ۵۸۰)

ترجمہ: - اس بات میں اختلاف ہے کہ اسراء بیداری کی حالت میں ہوایا نیند کے دوران - حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا ہے - اللہ کی قتم اسراء کے دوران آپ کا جم زمین سے جدا شیں ہوا بلکہ آپ کی روح کو معراج ہوا ہے حضرت معادیہ بھی معراج روحانی کے قائل میں حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ اسراء کے واقعات خواب کے نظارے ہیں جو آپ نے دکھے -

امام رازی رحمته الله علیه کمتے ہیں: - "اسراء کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے مسلمانوں میں ہونے پر متفق ہیں اور قلیل تعدادیہ کہتی ہے کہ اسراء میں سے اکثر گروہ اسراء کے جسمانی ہونے پر متفق ہیں اور قلیل تعدادیہ کہتی ہے کہ اسراء روحانی تھا ۔ امام ابن جریر سے کا جسم زمین سے جدا نہیں ہوا بلکہ آپ کی روح کو اسراء ہوا تھا اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت عائشہ اور حضرت معاویم کا اسراء روحانی کا عقیدہ بھی درج کیا ہے "

(تفیررازی جزو نمبر۲۰ سور ۃ بی اسرائیل ذیر آیت سبحن الذی اسری بعبرہ صفحہ ۱۳۷۷) امام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد کی جلد اول صفحہ ۳۰۲ پر ندکورہ بالا مسلک نقل کیا ہے نیز لکھا ہے کہ حضرت حسن بھری سے بھی ایسا ہی منقول ہے -علامہ شیلی لکھتے ہیں: -

"عبدالله بن عبائ اور بهت سے محابہ كا اعتقاد تفاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراج ميں فدا كو آنكھوں سے ديكھا - حضرت مائشہ ( رمنی الله تعالی عنما ) نهايت اصرار سے مخالف تعين - اميرمعاويه كو معراج جسانی سے انكار تھا"

(سيرة النعمان مصنفه شبلي جلد ٢ صفحه ٤٨)

صیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمانے معراج کے واقعات بیان كرت ك بور فرايا - " فَاسْتَهْفَا وَهُوَ فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ"

( بخارى كتاب التوحير باب وقوله كلم الله مومى تكليما)

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجربردار ہو گئے اور آپ اس وقت مبجد حرام میں تھے -مندرجہ بالا حوالہ جات اس امرے ثبوت کے لئے کانی بیں کہ کوئی شریف النفس مسلمان حفرت مرزا صاحب کے معراج جسمانی کے انکار سے ان پر کفرو الحاد کے تیروں سے بلغار نہیں كرسكا - كيونكه اس كي اس يلغاركي زديين حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنما حفرت معاوبه رمنی الله تعالی عنه ' جفرت حذیفه رمنی الله تعالی عنه اور حفرت حسن بصری رحمته الله علیہ بھی آ جائیں مے - اس طرح سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی بدیختی یر مہر ثبت کرے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ۔ باقی رہ گئی ہیہ بات کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اعلیٰ درجہ کے کشف ہوتے رہے ہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہے اس سے پہلے یہ بحث گذر چکی ہے کہ ہردور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیح المتیوں کو رویاء و کشوف اور الهامات سے نوازاگیا ہے - نعوذ بااللہ اس کا یہ مطلب نہیں نکل سکتا کہ سب کے سب لوگ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے اور شریک ہونے کے دعویدار تھے - ہم بار بار قار کین کو متوجة كرتا چاہتے ہيں كه يه مولوى صاحب كا افتراء ہے - ہم جعرت مرزا صاحب كو مركز مركز آخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہم پله اور برابر نہیں سجھتے - آگر کوئی حضرت مرزا صاحب کے ول کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ نظم و نثر میں آپ کا وہ کلام پڑھے جو اپنے آقا و مولی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کے عشق و محبت میں دویا جوا الفانی و الا ان كلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

" ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے ۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کما

-4

مي على بارشاه بر دو ارا كرے ہے روح قدس جس كے وركى ورباني اسے خدا تو نہیں کہ سکول یہ کتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدادانی

ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدول کی ارداح کے لئے آفتاب ہے۔ جیسے اجسام کیلئے سورج وہ اند جرے کے وقت فلا ہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کرگیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصہ کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہرا یک زمانہ میں موجود ہے اور اس کی تجی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کی میں کے گھرے کو۔"

(چشمه معرفت حصه دوم صغحه ۲۸۹ ، روحانی خزائن جلد نمبر ۲۳ صفحه ۳۰۲۳ ۲۳)

پر فرماتے ہیں:-

" ہم جب انساف کی نظرے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوانمرو نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سروار – رسولوں کا نخر – تمام مرسلوں کا سرباج جس کا نام محمہ مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے – جس کے زیر سایہ وس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نبیس مل سکتی تھی ۔۔۔۔۔۔ سو آخری وصیت ہی ہے کہ ہرروشنی ہم نے رسول نبی اُئی کی پیروی سے پائی ہے اور جو محفی اس کی پیروی کرے گاوہ بھی یائے گا۔ "

(سراج منرصفحه ۷۲ روحانی خزائن جلد نمبر۱۲ صفحه ۸۲)

بمركعة بن: -

" آگر میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا۔ اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو آگر دنیا کے تمام بہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں بھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگزنہ یا تا۔"

(تحلّيات الله صفحه ۲۳ صفحه ۲۵ ، روحاني فرائن جلد ۲۰ صفحه ۳۱۱٬۳۱۲

پراپنے اردو منظوم کلام میں فرماتے ہیں۔

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے
کوئی دیں دین محمہ اسا نہ پایا ہم نے
کوئی ذہب نہیں ایسا کہ نشال دکھلائے
سے ٹمر باغ محم سے ہی کھایا ہم نے

تیری الفت سے بے معمور میرا ہر ذرہ ایے سینہ میں یہ اک شربایا ہم نے

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد ۵ صغه ۲۲۳٬۲۲۵)

پھرائیے عربی منظوم کلام میں اینے محبوب کا ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں۔

انظر الى برحثة و تعنن يا سيدى أنا احقر الغلمان

(اے میرے محبوب) مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کیجئے اے میرے آقا میں آپ کا ناچیز غلام ہوں۔

> من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم اخل في لحظ و لا في ان

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد نمبر٥ صغه ٥٩٣) اے میری خوثی اور مسرت کے چشتے ایس کسی لخطہ اور کسی وقت آپ کے ذکرے خالی نہیں ہو آ۔

این فارس منظوم کلام میں اینے آقاہے عشق کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سرے دارم فدائے خاک احماً ولم ہر وقت قربان محمرً

( تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر۵ صفحه ۳۸۳)

میرا سراحد صلی الله علیه وسلم کی خاک پر ندا ہے اور میرا دل مروقت آپ پر قربان -

دگر استاد را نامے ندانم که خواندم در دبستان محمرً

( ترياق القلوب صفحه ۲۱۸ روحانی خزائن صفحه ۳۸۳ جلد نمبر۱۵)

مجھے کی اور استاد کا نام معلوم نہیں کیول کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔

آپ تو آنخضرت کے مقابل پر اپن حقیقت ہی کوئی نہیں سجھنے بلکہ جو پچھے آپ نے بایا سب آمخضرت کای فیض قرار دیتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت ادھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ

" قرآنی عقیدہ ہے کہ قاب قوسین کا مقام آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختص ہے گر قادیانی عقیدہ ہے کہ سید منصب مرزا صاحب کو حاصل ہے۔" (صفحہ ۱۹) معزز قار کین!

یہ بھی دی افتراء چل رہاہے جے ادھیانوی صاحب مخلف نمبروں کے تحت لاتے ہیں۔

اس کاکانی و شانی جواب دیا جا چکا ہے۔ یہاں صرف مرزا صاحب کی حسب ذیل عبارتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرت مرزا صاحب پر الیا بیودہ الزام لگانے والے کو مفتری ہاہت کرنے کے لئے کانی ہیں ۔ اور اس بات پر ہمیشہ کے لئے گواہ ہیں کہ حضرت مرزا صاحب آیت دنلی فَتَدَ لَّی فَکَانَ قَابَ قَوْ سَیُنِ اُو اُدُنی کا مصداق ہر چند کہ یہ آپ پر بھی المام ہوئی 'اپ آقا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بقین کرتے تھے۔

آپ فرماتے ہیں۔

"سيد الانبياء وخيرالورئ مولانا وسيدنا حفرت محر مصطفى صلى الله عليه وسلم أيك عظيم الشان روحانى حسن كر آئة وشي أكار أن المان المان حسن من المرافق الله المان حسن من المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق المر

(ضميمه برابين احمديد حصد پنجم روحاني خزائن جلد نمبرا اصغحه ٢٢٠)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں

علادہ ازیں اپنی کتاب " سرمہ چیثم آربیہ " میں حضرت مرزا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ فیکورہ بالا آیت کی بیسیوں صفحات پر مشمل انہائی رقبق تفییر بیان فرماتے ہوئے اپنے آقا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس مقام ارفع و اعلیٰ و اکمل کا مصداق قرار دیا ہے۔ مصرت محمد اسلام نے فرمایا ہے کہ بید اصل بات صرف اتنی ہے مصرت بانی سلسلہ عالیہ احمد بد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بید

آیت مجھ پر بطور الهام نازل ہوئی ہے ۔ اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ۔ جیسا کہ آپ اس فصل کے عقیدہ نمبرا کے جواب میں اس کی تفسیل پڑھ بچکے ہیں ۔ سرراہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حملہ آور لدھیانوی صاحب کی نظریا تو امت کے گذشتہ صالحین کے اقوال پر پڑی بی نہیں یا پھر حضرت مرزا صاحب پر حملہ کرتے وقت انہوں نے قار نمین سے ان کو چھپالیا ہے ۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقام دنی فتد الیٰ اگرچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مختص ہے ۔ مگر ہروہ مومن جو کمینگی کی پستی سے اگرچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مختص ہے ۔ مگر ہروہ مومن جو کمینگی کی پستی سے نکل آئے ایک رنگ میں اس مقام رفع کی زیارت کی سعادت پاتا ہے ۔

آپ فرماتے ہیں:-

" ازیں ضیف دنا ء ت چو بگذری شائد که تا دنی نتدلی صعود خود بنی

( ديوان معين الدين رديف الياء )

کہ اگر تو کمینگی کی بہتی ہے باہر نکل جائے تو روحانی بلندیوں میں ترقی کرتے کرتے دنی فتدانی کے مقام پر چڑھ جائے گا۔ اس طرح بحرالعلوم مولوی عبدالعلی صاحب فرماتے ہیں۔
" وایس مقام باصالت خاص بہ خاتم البنین است و بہ وراثت کمال متابعت او کمل اولیاء رازیس خطے است"

(مثنوی دفتر دوئم حاشیه صغیه ۷۷)

یعن قاب قوسین کا بید مقام اصلی طور پر تو خاتم الینین کے ساتھ مختص ہے اور کامل درجہ کے اولیاء کو بھی آپ کی کامل اتباع کے نتیجہ میں وراثت کے طور پر اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔

« عقيده نمبراا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجتے ہیں گر قادیانی عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر مرزا صاحب کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود ہمجتے ہیں گر قادیانی عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر مرزا صاحب کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود ہمجتا ہے " (صفحہ ۲۰)

یمال لدھیانوی صاحب نے حسب عادت ایک تو اپنی اس کمینکی کو دہرایا ہے کہ سراسر ظلم اور

تعدّی کی راہ سے جماعت احمد یہ کی طرف عقیدے بنا کر منسوب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بھی احمدی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ خدا تعالی اور اس کے فرشتے ہمارے آقا و مولی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ حضرت مرزا صاحب پر سلام اور درود بھیج ہیں۔ دو سرے نمبرپر لدھیانوی صاحب نے اس دجل سے کام لیا ہے کہ گویا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج ہیں کے مطابق اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور کلمہ کین آپ کے امتیوں کی طرف اس بات کو منسوب کرنا گویا قرآن کریم کے خلاف ہے اور کلمہ کفر ہے۔ پہتم نہیں یہ مولوی صاحب کس مدرسے میں قرآن پڑھے ہیں یا کتنی بار قرآن پڑھے ہیں جن کو اس آیت کا علم ہی نہیں کہ جس میں اللہ تعالی امتی محمد یہ کو خلطب کر کے فرباتا ہے۔ ھُوَ اللّذِ مُن اَسْ اللہ کو اللّذِ کُ اُسْ اللّٰہ کو اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو کا کے۔ اللہ کو وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے۔ اللہ کو وَ کا کے۔ اللہ کو وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے۔ اللہ کو وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے۔ اللہ کو وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے کا کے۔ یہی وَ وَ کا کے وَ وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کی وَ وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کی وَ وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کی وَ وَ کا کے۔ یہی وَ وَ کی وَ وَ کی

کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سب مومنوں پر درود بھیجتے ہیں ناکہ وہ اندھروں سے روشن میں تکلیں ۔ گویا عرش کا فدا اور اس کے فرشتوں کا سب سچے مومنوں پر درود بھیجنا نہ صرف یہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ اس درود کے متیجہ میں قسما قسم کی ملمتوں سے نکل کر نور میں داخل ہوتے ہیں ۔ پس اگر لدھیانوی صاحب کی ہے بد نصیبی ہے کہ نہ انہیں ایسے مومنوں کا علم ہے کہ فدا اور اس کے فرشتے جن پر درود بھیجے ہیں اور نہ بھی خود خدا اور اس کے فرشتے جن پر درود بھیجے ہیں اور نہ بھی خود خدا اور اس کے فرشتوں کے درود کے مورد بے ہیں تو ہمیشہ کے اندھروں کی جو زندگی انہوں نے اپنے لئے قبول کر لی ہے اندھیروں کی جو زندگی انہوں نے اپنے لئے قبول کر لی ہے اندھیروں کی جو زندگی انہوں نے اپنے لئے قبول کر لی ہے ۔

جمال تک رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خدا کے درود کا تعلق ہے وہ تو مومنوں پر درود سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے اور حسب مراتب اپی ایک الگ شکل رکھتا ہے چنانچہ حضرت مرزا صاحب فراتے ہیں

" دنیا میں کوڑ ہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بمتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی الله علیہ و آلہ وسلم - إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَانِكَةُ مُعَلَّدُ اللَّهُ وَ مَلَانِكَةُ مُعَلَّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

لدھیانوی صاحب اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

" مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی باعث تخلیق کا کتات ہے ۔ آپ کا وجود باجود نہ ہو آ تو کا کتات وجود میں نہ آتی ۔ لیکن قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کا کتات صرف مرزا غلام احمد صاحب کی خاطر پیدا کی گئی ہے ۔ وہ نہ ہوتے تو نہ آسمان و زمین وجود میں آتے نہ کوئی نبی ولی پیدا ہو تا ۔ چنانچہ مرزا صاحب کا المام ہے لو لاک لماخلقت الاقلاک ( حقیقة الوجی صفحہ ۹۹) یعنی آگر میں تجھے پیدا نہ کر آ تو آسمانوں کو پیدا نہ کر آ " (صفحہ ۲۰) معزز قار کمن!

اس حدیث قدی کا ایک تو ظاہر و باہر معنی ہہ ہے کہ تمام کا کتات مجرو شجر اور تمام تر مخلوقات پیدا کرنے کا اعلیٰ و ارفع مقصد خلیعنۃ اللہ حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ اور اگریہ اعلیٰ و ارفع مقصد پیش نظرنہ ہو تا تو یہ ساری پیدائش عبث جاتی ہے وہ معانی ہیں جن پر سوفیصدی بغیر کسی استثناء اور بغیر کسی آویل کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایمان لائے تھے اور جماعت احمد یک بھی انہی معنوں پر کھمل غیرمشروط ایمان ہے۔

یہ امرکہ مولوی صاحب بالارادہ فریب کاری ہے کام لے رہے ہیں اس ایک بات ہے ہی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے حقیقۃ الوحی کے جس صغہ پر یہ الہام کا درج فرمایا ہے ۔ اور جس کا حوالہ لدھیانوی صاحب نے دیا ہے اس صغہ پر اس الہام کی حسب ذیل تشریح درج ہے ۔ ورج می الہام کی حسب ذیل تشریح درج ہے ۔ ورج می اس کے باوجود ظالمانہ حملے کرنے ہے باز نہیں آئے ۔ جس شخص کو کوئی الهام ہو تا ہے ۔ وہی اس کے معنی کا سب سے اوں اہل اور حقد ارہے ۔ وہی اس کے معنوں کو صحح سمجھتا ہے ۔ اور اس کے برعکس سے اوں اہل اور حقد ارہے ۔ وہی اس کے معنوں کو صحح سمجھتا ہے ۔ اور اس کے برعکس تشریح کرکے اس کی طرف منسوب کرنے کا جرگز کوئی مجاز نہیں لیکن افسوس کہ اس لدھیانوی مولوی نے اپنی خصلت بنا رکھی ہے کہ پہلے ایک غلط توجیہہ اور عقیدہ کسی کی طرف ناحق منسوب کرتے ہیں اور پھر بے باکانہ تملہ شروع کردیتے ہیں ۔ اب قار کین وہ تشریح پڑھیں ۔ حضرت مرزا صاحب اس کی تشریح کین فراتے ہیں

" ہرایک عظیم الثان مصلح کے وقت میں روحانی طور پر نیا آسان اور نی زمین بنائی جاتی

ہے لینی ملائک کو اس کے مقاصد کی خدمت میں لگایا جا آ ہے ۔ اور زمین پر مستعد طبیعتیں پیدا کی جاتی ہیں ہیں ہیں سیداس کی جاتی ہیں ہیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے "

( حقيقة الوحى حاشيه صفحه ٩٩ طبع اول 'روحاني خزائن جلد نمبر٢٢ حاشيه صفحه ١٠٢)

اس حوالے میں مزید قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے نزدیک ان معنوں کا محدود اطلاق صرف آپ میں مزید قابل غور بات یہ ہم انبیاء اور مامورین پر ہو تا ہے ۔ اس ضمن میں ہم حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحم کا یہ قول ہدیہ قار کین کرتے ہیں ناکہ مولوی صاحب کے فاسدانہ خیالات کا موازنہ بزرگان سلف سے کرکے حقیقت حال کو سمجھ جائیں ۔

حضرت عبدالقاور جيلاني رحم الله عليه فرمات بين

هم شعن البلادو العباديهم يدفع البلاء عن الخلق ويهم يمطر و ن ويهم يمطر الله السماء ويهم تنبت الارض

(الفتح الربانی مجلس نمبر الصفائے ملک چنن الدین تاجر کتب کوچہ کے زیاں کشمیری بازار لاہور) یعنی اولیاء اللہ کی وجہ سے آسان بارش برساتا اور زمین نباتات اگاتی ہے اور وہ ملکوں اور انسانوں کے محافظ ہیں انہیں کی وجہ سے مخلوقات پر سے بلا ٹلتی ہے۔

# دد عقیده نمبرسا "

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں: ۔. " قادیانی عقیدہ سے کہ مرزا صاحب تمام انبیاء سے افضل ہیں " (صفحہ ۲۰) معزز قارئین!

مولوی صاحب کو افتراء کرنے کی ایس گندی عادت پڑ چکی ہے کہ کلی بے باک ہو چکے ہیں ان کے گذشتہ تمام اعتراضات بھی جھوٹ ہی تھے گریہ تو جھوٹ کے اوپر ایک اور جھوٹ کا طومار ہے۔

اس مسئلہ کا اصل حل تو یمی ہے کہ قار کین حضرت مرزا صاحب کی ان تحریرات کا خود مطالعہ کریں جو نظم و نثر میں اپنے سیند و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی شان میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں - اس نوع کی پہلے بہت می تحریریں گذر چکی ہیں لیکن نمونتر مسب

ذیل چند تحریری ہم ہدیہ قار کین کرتے ہیں آکہ ان میں سے ہرمنصف مزاج اس حقیقت کو پا جائے کہ لدھیانوی صاحب ظلم و افتراء میں سب حدیں پھلانگ گئے ہیں -

حفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں:-

" اور آسان کے پنچ نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے"

(كشى نوح صغه ۱۳ روحانی خزائن جلد نمبر۱۹ صغه ۲۴)

ایک اور جگه فرماتے ہیں:-

" ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور خاتم الانبیاء تھے" ( حقیقة الوی صفحہ ۳۹۰ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۳۰۵)

پھر فرماتے ہیں

" وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا ۔ یعنی انسان کامل کو ۔ وہ ملا تک میں نہیں تھا ۔ نجوم میں نہیں تھا ۔ وہ زمین تھا ۔ وہ نہیں تھا ۔ وہ الحل اور یا قوت اور زمرو اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا ۔ دریاؤں میں بھی نہیں تھا ۔ وہ لحل اور سادی میں نہیں تھا ۔ صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا غرض وہ کسی چیز ارضی اور سادی میں نہیں تھا ۔ صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا علم اور اعلیٰ و ارفع فرد ہارے سید و مولیٰ سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفے صلی الله علیہ وسلم ہیں ۔ "

( آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد نمبر۵ صغه ۸۰)

مزيد لکھتے ہيں:-

" میں بھشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ بیہ عربی نبی جس کا نام محمہ ہے ( ہزار ہزار درود اور سلام اس پر ) بیہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے اس کے عالی مقاکم انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا ہے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے نتہائی درجہ پر محبت کی۔ اورانتہائی درجہ پر بی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لئے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء

" - اورتمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں ( حقیقة الوحی روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲ صفحه ۱۹۴۸)

ایک اور جگه پریون فرماتے ہیں

" آگر کسی نبی کی نفیلت اس کے ان کاموں سے ثابت ہو سکتی ہے جن سے بی نوع کی چی ہدردی سب نبیوں سے بردھ کر ظاہر ہو تو اے سب لوگو! اٹھو اور گوائی دو کہ اس صفت میں مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ...... اندھے مخلوق پر ستوں نے اس بزرگ رسول کو شاخت نہیں کیا جس نے ہزاروں نمونے مجی ہدردی کے دکھلائے - لیکن اب میں دیکتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے - کہ یہ پاک رسول شاخت کیا جائے چاہو تو میری بات لکھ رکھو ..... اے سننے والو! سنو! اور سوچنے والو! سوچو اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے جیکے گا۔ "

(مجموعه الثبارات جلد ٢ صفحه ٣٠٤ '٣٠٤)

دراصل یہ مولوی صاحب تلیس اور دجل میں چوٹی کے ماہر ہیں اور حضرت مرزا صاحب کے السامات اور دیگر احدیوں کی تحریرات کو ایسے ایسے معنے پہناتے ہیں کہ جن کا تصور بھی کسی احمدی کے لئے کفر کا ورجہ رکھتا ہے - پہلے یہ من گھڑت کفران کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر کافر کا شور مجاتے ہیں -

مولوی صاحب نے اپنے اعتراض کی ایک بناء تو حضرت مرزا صاحب کے اس الهام پر ڈالی ہے کہ

" آسان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا"

اور ساتھ ہی بیالام بھی لگا دیا کہ نعوذ باللہ اس الهام سے مرادیہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر مرزا صاحب کے زمانہ تک جننے تخت آسان سے آثارے گئے ان میں سے سب سے اونچا تخت مرزا صاحب کا تعلینہ کہ حضرت مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

حیرت ہے کہ مولوی ہو کر اور عالم دین ہونے کے دعویدار بن کر کس طرح دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کے اس الهام کا یہ معنی جو یہ مولوی صاحب اس الهام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب اور ہرا حمدی کے نزدیک کفرہے۔ اس کا

صرف اتنا معنی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اور علاء کو جو روحانی مراتب عطا ہو تک ان میں مرزا صاحب کا مرتبہ اس وجہ سے سب سے بالا ہے کہ امت محمید میں آپ کو الامام المہدی کا منصب عطا ہوا ہے اور یہ وہ منصب ہے جس کے متعلق گذشتہ بہت سے رفیع المرتبہ بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امت محمید میں مختلف روحانی ورج پانے والوں میں سے سب سے اونچا درجہ امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا۔

ندکورہ بالا الهام کے علاوہ حضرت مرزا صاحب کے بعض اشعار پیش کر کے بھی مولوی صاحب نے اپنے بہتان کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آپ کا یہ شعر ا:۔۔ انبیاء کرچہ بو دہ نہ ہے من بہ عرفال نہ کم رم نہ کے

یہ شعر لکھ کر بڑے فخریہ انداز میں مولوی صاحب نے یہ وعویٰ کر دیا کہ یہ بات ثابت ہو می کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب انبیاء میں سے کسی سے کم ترنہ ہونے کے وعوے دار ہیں اور آنخضرت مجمی اسی زمرے میں شامل ہیں جن کی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں ۔

ہم جو بار بار ان لدھیانوی صاحب کو دجل اور تلیس کا ماہر قرار دے رہے ہیں ہے کوئی ناواجب بات نہیں ۔ یہی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے ۔ یونکہ اگلا شعر بالبداہت ہی تاواجب بات نہیں و حضرت مرزا صاحب جب کل انبیاء کی بات کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا ریب سب سے افضل قرار دیتے ہیں ۔ اور جمال محمد رسول اللہ کے سواد گیر انبیاء کی معرفت کی بات کرتے ہیں وہاں آپ کی امت میں پیدا ہونے والے امام ممدی کو معرفت میں کی اور ہے کم نہیں شجمتے کونکہ امام ممدی نے معرفت کے پیالے حضرت رسول معرفت میں کی اور ہے کم نہیں شجمتے کونکہ امام ممدی نے معرفت کے پیالے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم ملک کو اور عطا نہیں کیا چنانچہ مولوی صاحب کے چیش کردہ شعر سے کے سواکسی اور نبی کو عرفان کا الیا کو اور عطا نہیں کیا چنانچہ مولوی صاحب کے چیش کردہ شعر سے بالکل اگلا شعر ہہ ہے۔

وارث مصطفیاً شدم بدیقیں شدہ رتمیں برنگ یار حبین (نزول المسی صفحہ ۹۹ طبع اول 'روحانی نزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۷۷) کہ میں اگر دوسرے انبیاء سے شان میں کم تر نہیں ہول تو وجہ سے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كاوارث بول اور اپنے سب سے حسين يار حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كے رنگ بيس رئيس بول - اب بتايئے كہ جس مولوى صاحب نے پہلا شعر پڑھ ليا تھا - اور اب احباب كے سامنے بيش كيا ہے اس كو دو سرا شعر لكھتے ہوئے آخر كيا تكليف تقی اور كيول اس شعر كو قار كين سے جھپائے ركھا ؟ وجہ واضح ہے كہ ان كی تليس كا بھانڈا پھوٹ جا آ اور لوگ جان ليتے كہ پہلے شعر بيس جس زمرہ انبياء كا ذكر ہے اس بيس حضرت مجمه صلی الله عليه وسلم شامل نهيں بلكه آپ ان سے بالا تر مقام پر فائز بيس - جو سيد الانبياء كا مقام ہے - جہاں تك اس بحث كا تعلق ہے كہ حضرت مرزا صاحب كس رنگ بيس علم و معرفت بيس آخضرت صلی الله عليه وسلم كے سواگذشتہ انبياء بيس ہے كہ تر نهيں تھے تو يہ وعوىٰ مكرين مرزا صاحب كس رنگ بيس تھے تو يہ وعویٰ مكرين مرزا صاحب كے لئے بے شك تكليف كا باعث ہو ليكن ہرگز ايبا دعویٰ نہيں جيسے غيراسلای اور باطل قرار كے لئے بے شك تكليف كا باعث ہو ليكن ہرگز ايبا دعویٰ نہيں جيسے غيراسلای اور باطل قرار ديا جا سكے - تمام ونيا پر يہ بات خوب روشن ہو چكی ہے كہ حضرت مرزا صاحب كا اصل دعویٰ يمي موعود امام ممدی ہيں جن كی بعثت كا وعدہ آخضرت صلی الله عليه وسلم نے خود فرایا -

پس آپ چونکہ یہ کامل یقین رکھتے تھے اس لئے لازم تھا کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اپنا وہی مقام سجھتے جو امام مہدی کا مرتبہ اور مقام ہے - اس سلسلہ میں کبار علماء اور صالحینِ اسّت کی حسب ذیل تحریرات ہر منصف مزاج قاری کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہو گئی -

چنانچ كساب المهدى الذى يعبئى في اخر الزمان فانه يكون في الاحكام الشرعية تابعالمحمد صلى الله عليه وسلم و في المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جميم الانبياء والاولياء تابعين له كلهم

(شرح فسوص الحكم عبد الرزاق قاشانی عصفی ۱۵۳۵ مطبع مصطفی البابی الحبی مصری)

که آخری زماند میں جو مهدی آئے گاوہ شری احکام میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبع ہوگا
لیکن معارف علوم اور حقیقت کے لحاظ سے آپ کے سواتمام انبیاء اور اولیاء اس کے آبع
جوں گے اور اس کی وجہ وہ اگلے فقرے میں یول بیان فرماتے ہیں لان ہاطنہ ہاطن محمد صلی
اللہ علیہ و سلم کہ مهدی کا باطن حفرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو گا۔
حضرت شاہ ولی اللہ علیہ و سلم کی شان میں لکھتے ہیں:۔

وحق لدان ينعكس فيدانو ارسيدالمرسلين صلى اللدعليدو سلم ويزعم العامة انداذا نزل الى الارض كان و احدامن الامة كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدى و نسخة منتسخة منه

(الخير الكثير صغه 2 مطبوعه مدينه بريس بجنور)

یعنی آنے والے میے موعود کا بیہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا عکس ہو عام لوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ محض ایک امتی ہو گا ایسا ہرگز خمیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہو گا اور اس کا دو سرا نسخہ (True Copy) ہوگا ہیں اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت برا فرق ہوگا۔

پھر گیار ہویں صدی کے مشہور شیعہ مجدوعلامہ باقر مجلی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے بیں کہ حضرت امام باقرعلیہ السلام نے فرمایا:-

" بتول (الهدى) بامعشر النخلائق الاومن ارادان بنظر الى ابراهيم واسمعيل قها اناذا ابر هيم واسمعيل قها اناذا ابر هيم واسمعيل و اناذا ابر هيم واسمعيل - الاومن ارادان ينظر الى ميسلى و شمعون قها اناذا عيسلى و شمعون قها اناذا عيسلى و شمعون و الاومن اراد ان ينظر الى محمدو امير المومنين (صلوت الله عليه و سلم وامير المومنين - " سلم وامير المومنين - "

( بحار الانوار جلد نمبر ١٣ صفحه ٢٠٢)

لینی جب امام مهدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو! اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسلیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ میں بی ابراہیم "واسلیل" ہوں - اور اگر تم میں سے کوئی موسی "اور بوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ میں بی موسی اور شعون میں بی ہوں - اور اگر تم میں سے کوئی عیدئی "اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ عیدئی اور شمعون میں بی ہوں - اور اگر تم میں سے کوئی تھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر الموشین رعلی") کو دیکھنا چاہتا ہے تو من لے کہ تھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر الموشین میں بوں -

مرعارف رباني محبوب سحاني سيد عبد الكريم جيلاني فرات بي -

"اس (امام مهدی ..... ناقل) سے مرادوہ مخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے - اور ہر

کمال کی بلندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے۔"

(انسان کامل (اردو) باب نمبرالا مهدی علیه السلام کا ذکر صفحه ۳۷۵ نفیس اکیڈی کراچی) پھر حضرت خواجه غلام فرید صاحب رحم الله علیه فرمات میں -

" حضرت آدم " سے لے کرخاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد مصطفے صلی الله علیہ وسلم بارز ہیں ۔ پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے ...... اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بنوبت بروز کیا ہے ۔ اور کرتے رہیں گے ۔ حتی کہ امام مہدی میں بروز فرما کیں گے ۔ پس حضرت آدم سے امام مہدی تک جصنے انبیاء "اور اولیاء قطب مرار ہوئے تمام روح محمدی صلی الله علیہ وسلم کے مظاہر ہیں ۔ "

(مقابیس المجالس المعروف به اشارات فریدی حصه دوم صغحه ۱۱۱ ٬ ۱۱۳ مؤلفه رکن الدین مطبوعه مفید عام پریس اگست ۱۳۳۱ء)

قارى محرطيب صاحب فرمات مين:-

" لیکن پھرسوال یہ ہے کہ جب خاتم الدّجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم الینین سے ہے ۔ گر اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں باتی رکھا جانا شایان شان ' نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم کرا دیا جانا مصلحت ' اور ادھر ختم دجّالیت کے استیصال کے جھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بری سے بری والیت بھی کانی نہ تھی ۔ عام مجدّدین اور ارباب والیت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآ نہ ہو کتے تھے ۔ جب تک کہ نبوّت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوّت کی قوت بھی اس وقت تک موثر نہ تھی جب تک کہ اس کے اور کیا ہو گئی تہ و اور کیا ہو سکتی تھی ۔ کہ اس کے ساتھ ختم نبوّت کا باور شامل نہ ہو ۔ تو پھر شکست دجّالیت کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی ۔ کہ اس دجّالی اعظم کو نیست و نابود کرنے کے لئے امّت میں ایک ایسا خاتم المجدّدین آئے جو خاتم المبنین کی غیر معمول توت کو اپنے اندر جذب کئے ہوئے ہو ۔ اور ساتھ ہی خاتم البنین کا مقابلہ ہو ۔ اگریہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوّت کی روحانیت کا انجذاب اس مجدّد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی ساتھ بی خاتم البنین کا مقابلہ ہو ۔ گریہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوّت کی روحانیت کا انجذاب اس مجدّد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی بنوت آئیا ہو محض مرتبہ والیت میں یہ ختل کہاں کہ وہ درجہ نبوت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ جوت آئیا ہو محض مرتبہ والیت میں یہ ختل کہاں کہ وہ درجہ نبوت بھی برداشت کر سکے ۔ چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی اندگاس اپنے اندر آثار سکے ۔ نہیں بلکہ اس اندگاس کیلئے ایک ایس

نبوت اشنا قلب کی ضرورت تھی جونی الجملہ خاتیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ ماکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اس میں اتر سکے ۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے ۔ اس کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نی کو جو ایک مدیتک خاتمت کی شان رکھتا ہو اس امت میں محدّد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت تونبوت كى لئے ہوسے ہو كرائي نبوت كامنصب تبليغ اور مرتبہ تشريع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلد ایک امتنی کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے - اور خاتم البنات کے کمالات کو اپنے واسطے سے استعمال میں لائے۔"

( تعليمات اسلام ادر مسيحي اقوام صغه ۲۲۸ ٬ صغه ۲۲۹ از قاري محمه طيب مهتم دارالعلوم ديوبند ياكستاني ايْدِيش اول مطبوعه مئي ١٩٨١ء شائع كرده نفيس اكيدمي كراجي) ۷- سور دو سرا اور تیسرا شعرلدهیانوی صاحب نے یہ پیش کیا ہے:-

> آنچه داد است مرنی را جام داد آن جام را مرابه تمام کم نیم زاں ہمہ بروئے یقین ہرکہ گوید دروغ ہست لعین

ان اشعار میں بھی انبیاء سے انفلیت کا کوئی دعویٰ نسیں کیا گیا بلکہ یمال پر بھی وہی مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ عرفان اللی اور یقین کا جو جام ہر نبی کو دیا گیا تھا وہی جام خدا تعالی نے مجھے بھی بورے کا بورا دے دیا ہے اور خدا کی ہتی پر یقین اور ایمان کے لحاظ سے میں کسی جی ہے کم نہیں ہوں اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں کونکہ نبی ہو آئی وہی ہے جے اللہ تعالی کامل یقین اور عرفان عطا فرمائے جو انسان یقین اور عرفان میں کامل نہ ہو وہ ٹمی ہو ہی نہیں سکتا اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر نبی کو یقین کامل دیا ممیا مجھے بھی اس طرح یقین کامل دیا ميا ہے اور جو مخص بيد كهتا ہے كه پہلے انبياء كو تو كامل يقين ديا ميا تماليكن مجھے كامل يقين شيس دہا گیاوہ جھوٹا ہے۔

۲۷ به لدهیانوی صاحب نے چوتھاشعریہ پیش کیا ہے۔ منم مسح زمان و منم کلیم خدا منم محمد واحمد کہ مجتبیٰ باشد

اس شعریں بھی انبیاء ہے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ میں اللّی ادر بروزي طور ير حفرت مسيح عليه السلام ' حفرت موك عليه السلام اور حفرت محمد مصطفي صلى الله عليه وسلم كا مظربن كرآيا بول اوريه كوئى قابل اعتراض بات نهيس - تذكرة الاولياء ميس كصاب كد كسى في حضرت بايزيد وسطامي رحمة الله عليه سے بوجھا-

"عرش كيا ہے فرمايا ميں ہوں پوچھا كرى كيا ہے فرمايا ميں ہوں پوچھا لوح و قلم كيا ہے فرمايا ميں ہوں پوچھا كہتے ہيں ابراہيم 'موئ اور محمد صلعم اللہ كے برگزيدہ بندے ہيں فرمايا ميں ہوں"

(تذكرة الاولياء اردوباب ١٣٣ شائع كرده شخ بركت على ايندُ سنر) الله شخ بركت على ايندُ سنر) الكر ذكوره بالا شعركى بناء بر حضرت بانى جماعت احديد برتمام رسولوں سے افضل ہونے كے دعوىٰ كا الزام درست ہے تو لدهيانوى صاحب حضرت بايزيد ،سطامى رحمة الله عليه بركيا فتوىٰ لگائس كے ؟

حفرت مولانا شاہ نیاز احمد دہلوی نے تمام نبوں کا بروز ہونے کا وعویٰ کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہں: ۔

آدم و شیث و نوح و هود غیر حقیقتم نه بود صاحب بر عصر منم من نه منم نه من منم عیسی مرکی منم احمد باشی منم حیدر شیر نرمنم من نه منم نه من منم مین آدم 'شیث 'نوح 'بود 'عیسیٰ مرکی 'احمہ باشی حیدر شیر خدا بلکه برصاحب عصر میں

معین آدم 'شیث 'نوح ' ہود 'ملینی مرمی 'احمہ ہاشمی حیدر شیر خدا بلکہ ہر صاحب عصر میں ہوں ۔ ہوں ۔ (دیوان نیاز صفحہ ۲۲مطبوعہ ۱۳۹۰ھ)

کیالدهیانوی صاحب حفرت مولانا شاہ نیاز احمد صاحب دہلوی پر بھی وہی فتویٰ لگانے کو تیار ہیں جو مرزا صاحب پر اس شعر کی بناء پر لگاتے ہیں ؟

۵ :- لدهیانوی صاحب نے پانچوال شعریہ پیش کیا ہے کہ

ذنده شد مرنی بآمنم مررسولے نمال به بیراهنم

اس شعر میں بھی انبیاء سے افغلیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنی کام حاصل کرنے کے لحاظ سے اور ہر نبی کی کسی خاص صفت کا مظر ہونے کے لحاظ سے میری آمدیر جرنی زندہ ہوا اور ثابت ہو گیا کہ وہ معاملات جو ان کے مخالفین نے ان سے کئے تھے اور اس کے مقابلہ میں وہ تائیدات جو خدا تعالی نے ان کی فرمائی تھیں وہ سب صبح اور درست ہیں۔
اس الحاد' وہریت اور گراہی کے زمانہ میں اکٹر لوگوں نے انبیاء کی نبوتوں کا انکار کر دیا تھا اور طرح طرح کے ان پر حملے کئے ۔ میں نے تمام غیوں کی طرف سے اس زمانے میں جنگ مدافعت کی اور جو اعتراضات ان پر کئے جاتے تھے وہ دور کر کے ان کے اصل مدارج و مراتب سے نادا قفوں کو واقف اور واقفوں کو واقف تر بنا دیا ۔ جس کے نتیج میں عظمت اور وقار کے لحاظ سے گویا ہرنی کو زندگی مل محی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجہ میں مجھے خدا تعالیٰ نے تمام عبوں کا مظرینا دیا اور تمام نبیوں کے مخالفین اپنے اپنے زمانہ کے انجیاء سے جو سلوک کرتے رہے وہ سلوک آج میرے مخالفین نے میرے ساتھ شروع کر دیا اور تمام انبیاء سے جو کے جس طرح اللہ تعالیٰ تائید کرتا رہا اس طرح آج خدا نے ہر مرحلہ پر میری تائید فرمائی ۔ ہی۔ لدھیانوی صاحب نے چھٹا شعریہ چیش کیا ہے کہ:۔

ایک منم که حب بثارات آدم عیسیٰ کا ست آ به نهد پابمنرم

اس شعر کا صرف بید مطلب ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق میں آیا ہوں عیلیٰ کہاں ہے تا وہ میرے منبربر پاؤل رکھ سکے یعنی عیلی علیہ السلام تو زندہ نہیں ہیں بلکہ وفات پا گئے ہیں ۔ اس لئے وہ امت محربیہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور مظہر بن کر نہیں آ کتے ۔ چنانچہ اس سے الکھ شعر میں ان کے نہ آنے کی بیہ وجہ بیان کی ۔ اور مظہر بن کر نہیں آ کتے ۔ چنانچہ اس سے الکھ شعر میں ان کے نہ آنے کی بیہ وجہ بیان کی ۔ ۔

آل را که حق بجنتِ ظلاش مقام داد چوں برخلاف وعدہ برول آرد از ارم

کہ حضرت عیلی کو تو اللہ تعالی نے بعد وفات جنت میں جگہ دے دی ہے اس لئے اب اللہ تعالی اپنے وعدہ کہ و ماھم مِنْ المِمعُورُ جِنْنُ (سورة حجر٣٩) کہ جنت سے کوئی تکالا نہیں جائے گا کے مطابق انہیں جنت سے باہر نکال کر کیے بھیج گا۔

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

"اسلامی عقیدہ ہے کہ صاحب مقام محمود آخضرت صلی الله علیہ وسلم بیں اور قادیا نیول کے نزدیک مرزا صاحب" (صفحہ ۲۱)

حضرت مرزا صاحب می و مهدی ہونے کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹا ہونے کی بناء پر اس مقام پر فائز ہیں چنانچہ یہ بھی مولوی نے افتراء کا ایک اور شکوفہ کھلایا ہے ۔ اس بحث سے قطع نظر کہ حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فلاموں کو آپ کی متابعت میں مقام محمود عطا ہونا قابل اعتراض ہے کہ شیں لدھیانوی صاحب سراسرظلم کی راہ سے جانتے بوجھتے ہوئے یہ غلط بات حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ مویا وہ محمود سے ہٹاکر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کا عشق محمود سے ہٹاکر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کا عشق محمود سے ہٹاکر آپ اس پر فائز ہو چکے ہیں ۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے ۔ جمال تک شیطانی خیال ہے ۔ جمال تک شیطانی خیال ہو کھر صرت کو اور باطل سمجھتا ہے ۔ جمال تک دوسرے جھے کا تعلق ہے کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مہدی علیہ اللہ م کو مقام محمود عطا ہونا تھا یا کہ شیس تو اس کے متعلق شرح فصوص الحکم کی خلامی میں مہدی کے ذکر میں صاحب کو یاد دلاتے ہیں اور قار نمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ۔ امام ممدی کے ذکر میں صاحب کو یاد دلاتے ہیں اور قار نمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ۔ امام ممدی کے ذکر میں صاحب کو یاد دلاتے ہیں اور قار نمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ۔ امام ممدی کے ذکر میں شرح فصوص الحکم میں یہ بات بطور پر پیشکوئی کے درج ہے کہ فلدالمقام المحمود د۔

(شرح نصوص الحكم شيخ عبد الرزاق قاشانيٌ مصطفى البابي الحلبي مصرى صغيه ٥٣)

لینی مهدی موعود کو بھی مقام مخمود حاصل ہو گا۔

لیکن جناب لدھیانوی صاحب بات یمیں ختم نہیں ہو جاتی امت محدید کے جار بزرگ ترین صوفی فرقوں میں سے سروردی فرقد کے بانی حضرت شباب الدّین سروردی تو یمال تک فرماتے ہیں کہ

"وهوالمقام المحمودالذي لايشارك فيسمن الانبياء والرسل الااولياء امته"

( مديه مجدويه صفحه ۷۰)

کہ مقام محمود میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنہیاء اور رسولوں میں سے کوئی شریک نہیں سوائے ان اولیاء کو بھی میہ مرتبہ مل سکتا ہے

تو مسے موعود کو کیوں نہیں مل سکتا اب لدھیانوی صاحب بنائیں کہ کیا سروردی ماحب اور دنیا بحریس آپ کے تمام مرید آپ کے نزدیک کافر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں؟

## "عقيده نمبرها"

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب کسی احمدی کا اخبار الفضل میں سے یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موٹ وعیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود کی بیروی کرتے۔

اس کے جواب میں ہم صرف ہیں کہنا کافی سجھتے ہیں کہ مهدی موعود کے بارے میں امت محمد یہ عقیدہ ہے کہ:۔

المهدى الذى يجى في اخر الزمان فانديكون في الاحكام الشرعية تابعالمحمد صلى الله عليه و في المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جميع الانبياء و الاولياء تابعين لدكلهم و هذا لا يناقص ماذكرناه لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه و سلم"

(شرح نصوص الحكم معرى صغیہ ۵۳٬۵۲ مصنف عبد الرزاق قاشانی )

العنی امام ممدی جو آخری زمانہ میں آئیں گے احکام شرعیہ میں آخوضور صلی الله علیہ وسلم کے تابع ہو گئے 'اور معارف و علوم اور حقیقت کے لحاظ سے تمام انبیاء اور اولیاء اس ممدی علیہ السلام کے تابع ہوں گے کیونکہ اس کا باطن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا باطن مے۔

اس سلسلہ میں فصل اول میں بڑی تفصیل کے ساتھ حوالہ جات درج کئے جا چکے ہیں۔
جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مہدی و مسح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری
کانی بن کر آئے گاجن کالازی متیجہ یمی فکتا ہے کہ وہ بہت سے گذشتہ انبیاء سے افضل ہوگا۔
مزید بر آن لہ احبیانوی صاحب کا خود اپنا میں عقیدہ ہے۔ لیکن یہ تلیس سے کام لے کرونیا کی
آئیس بی دعول جو تکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خود اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب مسح آئے
آئی ان مہدی اس کالمام ہو گا اور مہدی اس کی لمامت کرے گا۔

چنانچہ لدعیانوی صاحب البخس روایات کے سطابق اپناعقیدہ خودید لکھتے ہیں: -" دجال جب شام ؟ رخ کرے ؟ تو اس وقت حضرت امام مهدی علیمہ الرضوان قسطنطنیہ کے محاذیر ہوں کے خروج دجال کی خبر من کرشام واپس آئیس گے اور دجال کے مقابلے میں صف آراء ہوں گے نماز فجرکے وقت جبکہ نماز کی امامت ہو چکی ہوگی عینی علیہ السلام نزول فرمائیں گے حضرت مهدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے اور خود بیچھے ہث آئیں گے مگر حضرت عیسیٰ انہی کو نماز پڑھانے کا حکم فرمائیں گے "

( شاخت صغحه ۱۹ از مولانا محمد یوسف لدهیانوی

زیر اہتمام مرکزی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوۃ حضوری باغ روڈ ملتان) پس افسوس کہ بیر کس قدر نا قابل اعتاد مولوی صاحب ہیں کہ بنی نوع انسان کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے عقیدے بھی چھپاتے ہیں اور وہی بات اگر کوئی دو سرا کے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں -

## «عقیده نمبر۱۱»

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآن كريم في آخضرت صلى الله عليه وسلم كى ازداج مطبرات كو امت كى مائين فرمايا ب - و أَوْ و اجْداً مُنَهَا تُهُمُ (الاحزاب) ليكن قاديانى ندمب مين بيد لقب جناب مرزا صاحب كى الميد محرمه كاب - " (صفحدا)

یہ بھی مولوی صاحب کی احقانہ تلیس کی ایک بجیب مثال ہے۔ اور بھی سوال عقلاً اس موقعہ پر اٹھ کتے ہیں کہ کیا اسمات المومنین کے سواجو یقیناً ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی اور امنی کی زوجہ کو اللہ المومنین کہنا جائز ہے کہ نہیں دو سرا سوال عقلاً یہ اٹھتا ہے کہ جب احمدی حضرات بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی زوجہ محترمہ کو نتم المومنین کہتے ہیں تو ساری امنت محمدیہ میں آغاز سے لے کر قیامت تک وہ مومنوں کی ماں ہیں یا اتم المومنین سے مراد جماعت احمدیہ سے مسلک وہ مومنین ہیں جو فی الحقیقت حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی زوجہ کا ایک تجی ماں کی طرح احرام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلمی کی ادواج مطمرات کا ہمسراور شریک نہیں سجھتے۔

جمال تک اس دو سری بات کا تعلق ہے یہ تو ہر معقول آدمی سمجھ جائے گا کہ اس احمدی موقف کو دنیا کے سامنے دیانتداری کے ساتھ پیش کیا جائے تو کسی کے نزدیک قابل اعتراض مہیں ہو سکتا جمال تک پہلے پہلو کا تعلق ہے ہم یہ بات خوب کھول دینا چاہتے ہیں کہ است م

محرب میں الی دو مری مثالیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہو جائے گاکہ اولیاء اور صالحین اور مومنین کی ازداج کو ام المومنین کما جاسکتا ہے۔

ينانج

ا ۔ گلدت کرامات مولفہ مفتی غلام مرور صاحب مطبوعہ مطبع افتخار دہلی کے صفحہ ۱۸ پر
 حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحماللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو ام المومنین کما گیا ہے۔

۲- اشارات فریدی حصه دوئم صفحه ۹۱ مطبوعه مفید عام پریس آگره ۱۳۲۱ه میں حضرت خواجه جمال الدین بانسوی کی اہلیه محترمه کو ام الموشین لکھا ہے -

۳ ۔ سیر الاولیاء آلیف سید محمد بن مبارک کمانی میسر خورد کے صفحہ ۱۸۷ پر لکھا ہے ۔ کہ حضرت مختج جمال الدین ہانسوی ؓ اپنی ایک خادمہ کو ام المومنین کہا کرتے تھے۔

#### ۵- پرلی ایل او کے سربراہ یا سرغرفات کی بمن بھی ام المومنین کملاتی ہیں۔

The PLO Chairman is Known to have two living brothers-Fathy' The hospital director'and Gamal' Who represents the PLO in Yemen and a sister in Cairo who is known by the nom de guerre Um al Mumeneen' "Mother of the faith-ful."

(Los Angeles Times'march 19'1988)

پی ان حوالوں کو پڑھ کر شریف النفس مسلمان لدھیانوی صاحب کے اس اعتراض سے بریت کا اعلان کرے گا اور ملامت کرے گا کہ تم اچھے عالم دین ہو کہ ان باتوں سے بے خبرہویا ناجائز طور پر ایک سے آگھ بند کرکے دو سمرے پر حملہ کرتے ہو۔

> «عقیده نمبرکا" اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب ککھتے ہیں:-

" مسلمانوں کے نزدیک محمر عربی کا لایا ہوا قرآن مجزہ ہے اور قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب کی وحی کے علاوہ ان کی تصنیف" اعجاز احمدی "اور اعجاز المسیح معجزہ ہے " (صفحہ ۱۲)

لدهیانوی صاحب سے آگر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احمدی مختر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو معجزہ تسلیم نہیں کرتے یا پھر قرآن کریم کے مقابل پر اپنا ایک الگ معجزہ بنا رکھا ہے - سے دونوں الزامات سراسر بہتان طرازی ہے - سچائی سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ان دونوں الزامات میں مولوی صاحب نے سخت بہتان طرازی سے کام لیا ہے - حقیقت سے ان کاکوئی تعلق نہیں ہے -

یاد رہے کہ حضرت بانی جماعت احمد یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:۔

" جانا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہرایک قوم اور ہرایک اہل زبان پر روش ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہرایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم و ساکت و لاجواب کر کتے ہیں ۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہرزمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں۔ اور ہرایک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلح سیاہیوں کی طرح کھڑے ہیں اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لخاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامین نمیں میں میں سے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا میں سے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا

یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کال اعجاز ہے جس نے ہرایک زمانہ میں تکوار سے زیادہ کام کیا ہے اور ہریک زمانہ اپنی نئ حالت کے ساتھ جو کچھ شہبات پیش کرتا ہے یا جس فتم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بوری مدافعت اور بورا الزام اور بورا بورا معالمہ قرآن شریف میں موجود ہے "

(ازاله اوبام صغمه ۳۰۵ تا ۳۰۰ روحانی خزائن جلد ۳ صغمه ۲۵۵ تا ۲۵۷)

نیز فرماتے ہیں:۔

" ہاری طرف سے یہ وعویٰ ہے جس کو ہم بمقابل ہر یک فریق کے ثابت کرنے کو تیار

ہیں کہ وحی قرآنی اپی تعلیم اور اپنے معارف اور بر کات اور علوم میں ہریک وحی ہے اقویٰ و اعلٰ ہے "

(سرمه چنم آربه روحانی خزائن جلد ۲ حاشیه صغحه ۲۴۸)

مزيد فرمايا:-

" فی الحقیقت قرآن شریف اینے معارف اور حکمتوں اور پربرکت تا ثیروں اور بلا ختوں میں اس مد تک پہنچا ہوا ہے جس تک پہنچنے سے انسانی طاقیس عاجز ہیں اور جس کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دو سری کتاب کر سکتا ہے ۔ "

( سرمه چشم آربیه حاشیه صفحه ۲۴۸ ' روحانی خزائن جلد نمبر۲ صفحه ۲۴۸ )

ان تحریات کو پڑھ کر ہرایک پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اعجاز المسیح یا اعجاز احمدی کے طور پر یا کسی اور رنگ میں اگر کوئی اعجاز عطا ہوا ہے تو وہ یقینا اور بلاشبہ قرآن کریم کی برکت ہے ہی ملا ہے نہ کہ اس سے الگ اور آزادانہ طور پر - حضرت مرزا صاحب کے نزدیک دراصل یہ اعجاز قرآن کا اعجاز ہے - اور دنیا پر قرآن کریم کی حقانیت طابت کرنے کے لئے اللہ تعالی قرآن سے محبّت کرنے والوں کو اعجاز عطا فرما آ ہے - اب ہم حضرت مرزا صاحب کی اس عبارت کو ہدیہ قار کین کرتے ہیں جو اس ضمن میں حرف آخر ہے - فرایا :-

" قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک بید طاقت ہے کہ اس کی بیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیئے جاتے ہیں اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی " (مضمون مسلکہ چشمہ معرفت صفحہ ۴۰۰ روحانی نزائن جلد ۲۳ صفحہ ۴۰۰)

لدھیانوی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کے مقابلہ میں اعجاز احمدی اور اعجاز المحمدی و اللہ علی اعجاز احمدی کا اور اعجاز المحمدی کو بطور نشان چیش کرتے ہیں ۔ یہ ان کا اس طرح کا صرح جھوٹ ہے جس کا محمونہ وہ اپنے اس رسالہ میں بارہا دکھا کچے ہیں حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس نشان کو قرآن کریم کے بالقائل مرگز قرار شہیں دیا بلکہ آپ فرماتے ہیں۔

" ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی تائید سے اس انشاء پردازی کی ہمیں طاقت لمی ہے تا معارف و حقائق قرآنی کو اس پیرایہ میں بھی دنیا پر ظاہر کریں اور وہ بلاغت جو ا یک بے ہودہ اور لغو طور پر اسلام میں رائج ہو گئی تھی اس کو کلام النی کا خادم بنایا جائے " (نزدل المسیح صفحہ ۵۹ روحانی نزائن جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۷۳۷)

ایک اور جگه فرمایا

" میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کامقابلہ کر سکے "

( ضرورة الامام صفحه ۲۵ روحاني نزائن جلد ۱۳ صفحه ۴۹۱)

قرآن کریم کی برکت ہے اور قرآن شریف کے معجزہ کے طل کے طور پر اللہ تعالیٰ سے حضرت مرزا صاحب کو عربی زبان میں انشاء پردازی کی جو طاقت ملی اس کے بتیجہ میں آپ نے معارف و حقائق قرآنی بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں دو درجن کے قریب فصیح و بلیغ کتابیں تکھیں اور اپنے مخالفین کے سامنے انہیں انعامی چینچ کے طور پر پیش فرمایا اعجاز المسی کا جواب لکھنے پر مبلغ سر ۵۰۰۰ ہزار روپیہ انعام مقرر مبلغ سر ۵۰۰۰ ہزار روپیہ انعام مقرر فرمایا سے محراس بھاری انعامی رقوم کی پیشکش کے باوجود لدھیانوی صاحب کے بزرگوں سمیت فرمایا ۔ محراس بھاری انعالی رقوم کی پیشکش کے باوجود لدھیانوی صاحب کے بزرگوں سمیت کی بیک بھی مخالف کو خدا تعالیٰ نے ان کا جواب لکھنے کی توثیق نہ دی ۔

لدھیانوی صاحب نفرت الٰہی کے اس نشان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس پر یہ کمہ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس معجزہ کے ذریعہ جماعت احدیہ قرآن کریم کی معجزانہ شان کا انکار کر رہی ہے - یہ جو سمراسر بہتان ہے - گذشتہ صفحات میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں -

حضرت مرزا صاحب توعشق قرآن میں اور قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان کرنے کے لحاظ سے دنیا میں عالمگیر شہرت پا گئے ہیں ۔ کوئی شریف النفس انسان جو آپ کی نظم و نٹرکا مطالعہ کرتا ہو ۔ آپ کے قرآن سے عشق اور محبّت اور عربّت سے متأثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جیسی مدح سرائی قرآن کریم کی آپ نے کی ہے اگر کسی مولوی نے اس کا عشر عشیر بھی کیا ہو تو لدھیانوی صاحب نکال کر دکھائیں ۔ ایک طرف حضرت مرزا صاحب کی قرآن کریم کے بارے میں مدح سرائی رکھ لیس اور دوسری طرف اپنے پیروں اور مرشدوں کی قرآن کی مدح سرائی رکھ لیس کون مدح سرائی میں بڑھا ہوا ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کی نظم و نثر سرائی رکھ لیس مجھی پیش کرتے ہیں۔

حفرت مرزا صاحب فرماتے ہیں: \_ \_

جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے قر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں بحتی نظر میں فکر کر دیکھا ہملا کیو کر نہ ہو یکنا کلام پاک رحماں ہے ہمار جاددال پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چن میں ہے نہ اس سا کوئی بتاں ہے کلام پاک یزدال کا کوئی ٹائی نہیں ہرگز کلام پاک یزدال کا کوئی ٹائی نہیں ہرگز اگر لولوئے ممال ہے وگر لعل بدخشاں ہے اگر لولوئے ممال ہے وگر لعل بدخشاں ہے کہ اربا میں احمد یہ حصد سوم صفحہ ۱۸۸۳ مطبوعہ ۱۸۸۲ روحانی خزائن جلدا صفحہ ۱۹۸۸ کیمرفرماتے ہیں:۔۔۔

والے ہیں: ۔ ۔ ثور فرقال ہے جو سب نوروں سے اجا

نور فرقال ہے جو سب نورول سے اجلی نکلا
پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
حق کی توحید کا مرجما ہی چلا تھا پودا
ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفیٰ نکلا
یا البی تیرا فرقال ہے کہ اک عالم ہے
جو ضروری تھا وہ سب اس میں متیا نکلا
سب جمال چھان چکے ساری دکائیں دیمسیں
مئے عرفال کا یمی ایک ہی شیشتہ نکلا
سب سے اس نور کی ممکن ہو جمال میں ششیہہ
وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں بکتا نکلا

(براین احمدید حصد سوم صغیه ۲۷۳ بار اول مطبوعه ۱۸۸۲ء روحانی خزائن جلد اول صغه ۳۰۵) مزید فرمایا ب

تو نے سکھایا فرقال جو ہے مدار ایمال جس سے ملے ہے عرفال اور دور ہوھے شیطال یہ سب ہے تیرا احمال تھے پر نار ہو جال

یہ روز کر مبارک میخان کئی بڑائی
قرآن کتاب رحمال سکھلائے راہ عوفال
جو اس کو پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضال
ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایمال

یہ روز کر مبارک میخان کئی ترکائی

یہ جیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت

یہ جیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت

یہ نور دل کو بخٹے دل میں کرے سرایت

یہ روز کر مبارک میخان کئی بڑائی

(محمود کی آمین مطبوعه ۱۸۹۷ء روحانی خزائن جلد کاصفحه ۳۳۳ تا ۳۳۳۷)

پھر فرمایا :-

دل میں کی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآل کے گرد گھوموں کعبہ میرا کی ہے (قادیان کے آریہ اور ہم صفحہ ۵۵ مطبوعہ ۱۹۰۵ء ردحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۵۵۷)

مزید فرماتے ہیں:۔

وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہو گی نہیں جم وہ ہزار آفتاب میں قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے ۔ قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے ۔ بے اس کے معرفت کا چن ناتمام ہے ۔ (براہن احمد سے جمعہ پنجم ردحانی فزائن جلد ۲۱ صفحہ ۲)

فرماتے ہیں:۔

" ماری طرف سے یہ دعویٰ ہے جس کو ہم بالقابل ہرایک فریق کے طابت کرنے کو تیار

ہیں کہ وحی قرآنی اپنی تعلیم اور اپنے معارف اور برکات اور علوم میں ہرایک وحی سے اقویٰ و اعلیٰ ہے "

(سرمه چیم آریه حاشیه صغه ۱۸۵ - صغه ۱۸۷ روحانی نزائن جلد ۲ صغه ۲۳۸ حاشیه) مزید بیان فرمایا: -

" میرا دل اس بقین سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف تمام برکات دیونیہ کا مجموعہ ہے "

( سرمه چیم آربیه روحانی خزائن جلد نمبر۲ صفحه ۱۸۸)

بجرفرمايا

" بلاشبہ قرآن شریف کا کلام بلاغت اور حکمت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طانت اذہنی سے بہت بلند بلکہ تمام محلوقات کی طانت سے برتر و اعلیٰ ہے اور بجز علیم مطلق اور قادر کام سے وہ کلام بن نہیں سکتا "

( فتح اسلام صغه ۲۲ حاشیه روحانی خزائن جلد نمبر۳ صغه ۲۲)

فرمايا

" میں اپنے ول کو قرآن کریم اور اس کے وقائق 'معارف اور نکات کی طرف ماکل پاتا تھا۔ قرآن نے جھے محبت کی وجہ سے اپنا انو بنالیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جھے مختف اقسام کے معارف اور قتم فتم کے کھل دیتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے اور نہ انہیں جھ سے ہٹایا جائے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم ایمان کو مضبوط کرتا اور یقین میں زیادتی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قتم وہ ایک لا ٹائی موتی ہے اس کا ظاہر بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کا باطن بھی نور ہے اور اس کے جرفتے فریت ہیں۔ ہر شمر سعادت اس میں پایا جاتا ہے اور جو ایک روحائی جنت ہے جس کے خوشے نمایت قریب ہیں اور اس کے بینچ نہریں بہتی ہیں۔ ہر شمر سعادت اس میں پایا جاتا ہے اور جرائت ایمان کے لئے ) ہر شعلہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا محمن ختک کا نول پر ہاتھ مارنا ہے۔ اس کے فیض کے گھاٹ نہایت خوشکوار ہیں۔ پس پینے والوں کو مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کا مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کو مبارک ہو میرے اندر اس کے ایسے نور ڈالے گئے ہیں کہ انہیں کی اور طریق سے حاصل کو میرے لئے مشکل تھا اور اللہ تعالی کی فتم آگر قرآن کریم نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا تو میری زندگی کا کوئی مزہ نہ ہو تا

میں نے اس کے حسن کو ہزاروں یوسفوں سے زیادہ دیکھا ہے پس میں اس کی طرف نتائی طور پر مائل ہوگیا اور وہ میرے ول میں گھر کر گیا ہے - اس نے مجھے اس طرح پرورش کیا ہے جیسے رمم میں بچہ کی پرورش کی جاتی ہے اس کا میرے ول پر عجیب اثر ہے اس کے حسن نے جھے پیسلالیا ہے ۔ اور میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ " حظیرة القدس" قرآن کریم کے پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے ۔ اور وہ لینی قرآن کریم زندگی کے پانی کا ایک ٹھاٹھیں مار تا ہوا سمندر ہے۔جس نے اس سے پانی بی ایا وہ نہ صرف خود زندہ رہے گا بلکہ وہ اُورول کی زندگی کا بھی موجب ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی قتم اس کا چرہ ہرشے سے زیادہ خوبصورت ہے دہ ایک ایسا چرہ ہے جے خوبصورتی کے سانچہ میں ڈالاگیا ہے اور کمال حسن کا جبہ سانا گیا ہے اور یقینا میں اسے خوبصورت اور موزوں قد نوجوانوں کی طرح یا تا ہوں جس کے رخسار دراز اور ملائم ہول اور اسے تناسب اعضاء سے حصہ وافر عطا ہوا ہو اور اس پر ہر ملاحت اور ہر نور مکمل طور پر یورا ہو چکا ہو وہ ایک پاکیزہ اور خوبصورت نوجوان کی طرح ہے جسے ہراس پیندیدہ اعتدال اور چنیدہ ملاحت سے بورا بورا حصد دیا گیا ہے جس کی کسی محبوب کے لئے ضرورت ہے - جیے آ تکھوں کا ساہ ہونا - کشادہ ابر ہونا - رخساروں کا بھڑ کیلاین - کمر کا نازک ہونا - دانتوں کی آبداری - لبول میں فاصلہ - ناک کی بلندی - شیم والمحمنور آئکھیں - پورول کی نزاکت - مزین زلف اور ہروہ چیز جو دلول کو موہ لے - نا تھوں کو سرور بخشے اور کسی حسین میں اچھی

قرآن کریم کے علاوہ باقی تمام کب ناقص روح کی طرح ہیں یا وہ اس لو تھڑے کی مانند ہیں جو ناکمل ہونے کی صورت ہیں گر گیا ہو ۔ اگر آ گھ ہے تو ناک نہیں اور اگر ناک ہے تو آ گھ ہے نوناک نہیں اور اُگر ناک ہے تو آ گھ نہیں ۔ اور تو دیکھے گا کہ ان کے چرے مکروہ اور بے رونق ہیں اور ان میں وہرائی پائی جاتی ہو ان کی مثال اس عورت کی ہی ہے کہ جس کے چرد ہے اس کی اور ٹھنی اور برقع بٹایا جائے تو وہ انتہائی برصورت نظر آئے ۔ اس کی آ کھیں گلی ہوئی ہوں اس کے رخدار داغدار ہوں اور اس کے سرکے بال اڑے ہوئے ہوں اس کے دانتوں پر میل جی ہوئی ہو ۔ اس کا گلاب کے پیول کا سا چرد مرجمایا ہوا ہو اس کے حدود ویس کی انفیس ہوا دھو کیں میں بدل گئی ہو ۔ اس کے چودھویں رات کے جاند کی روشنی میں کی آ گئی ہو اور وہ پیٹ گیا ہواس کی شعاع دھو کیں میں بدل گئی

ہو۔ اس کے مرکے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں اور وہ ایک گلے مزے اور بدبودار مردار کی طرح ہو جس کے سوجھنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اور وہ آنکھوں کے مرور کو ختم کرونتا ہو اور اس کے گھروالے اپنی رسوائی کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوں اور پاک و صاف لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہوں کہ اسے مٹی میں دیا دیں یا اسے اپنے سے دور کر کے اسفل السافلین میں بھینک دیں۔ المحمد لللہ کہ اس نے جھے قرآن کریم کے انوار سے وافر حصہ دیا ہے اور اس کے موتوں سے میرے فقر کو دور کر دیا ہے۔ اس نے جھے اس کے پھلوں سے میر کر دیا ہے جھے فاہری اور باطنی نعماء سے نوازا ہے اور جھے اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ میں جوان تقا اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری ہے حالت رہی ہے کہ جب بھی میں نے کی دروازہ کو کھولنا چاہا وہ میں نے کھول لیا۔ اور جب جھے کی فحت کی ضرورت محسوس ہوئی وہ جھے عطاکی میں امر بر سے بردہ ہٹانا چاہا تو وہ میں نے ہٹالیا اور جب بھی میں نے کشول کے اور بیہ سب بچھ میری اس محبت کی دجہ سے جو جھے قرآن کریم اور اپنے آتا اور امام سیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو

( ترجمه از عربي عبارت آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد ۵ صغحه ۵۴۵ تا ۵۴۷)

## «عقیده نمبر۸ا»

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ "مسلمان تو جب کلمہ طیبہ لا اللہ الآ اللہ اللہ محمد رسول اللہ بڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دات گرای ہوتی ہے ۔ لیکن قادیانی جب یک کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بعثت اوٹی کے محمد رسول اللہ عن مردا محمد رسول اللہ یعنی مرزا صاحب مراد ہوتے ہیں اور یہ الزام نہیں بلکہ مرزا صاحب کی بعثت فانیہ کا منطقی نتیجہ ہے " صاحب مراد ہوتے ہیں اور یہ الزام نہیں بلکہ مرزا صاحب کی بعثت فانیہ کا منطقی نتیجہ ہے " صاحب مراد ہوتے ہیں اور یہ الزام نہیں بلکہ مرزا صاحب کی بعثت فانیہ کا منطقی نتیجہ ہے "

حفرات! لدهمیانوی صاحب نے یمال بھی حسب عادت برا خوفناک جھوٹ بولا ہے حفرت بائی جماعت احمد بند الله الا حفرت بائی جماعت احمد بند الله اللہ اللہ اللہ محمد رسول الله میں محمد رسول الله سے مراد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد مسیح موعود کا وجود ہے اور نہ ہی کمیں اپنی جماعت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھو تو محمد رسول الله کے فقرہ سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو مراد نہ لیا کرد بلکہ اس سے مراد مسیح موعود کا وجود لیا کرد ۔

اگر مهدی معبود کے آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت نانیہ کا مظراور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہونے کی بناء پر یہ نتیجہ نکانا ہے کہ کلمہ طیبہ کے منہوم میں تبدیلی ہوگئ اور مجمہ رسول اللہ سے مراد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو لدھیانوی صاحب ذرا تکلیف کر کے ہماری اس کتاب کی فصل اقل کو دوبارہ طاحظہ فرمائیں اور ان تمام بزرگان پر بھی وہی فتوی لگائیں جو ہم پر لگاتے ہیں کیا وہ سب بھی کلمہ طیبہ میں محمہ رسول اللہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے بلکہ مهدی اور مسیح کا وجود مراد لیتے ہیں - اب پچھ مزید حوالہ جاتے ہیں -

(۱) حضرت الى بن كعب رضى الله عنه صحابى رسول ايك مرتبه حضرت عمر كے دربار خلافت ميں بيٹے ہوئے تھے حضرت عمر نے انكا ان الفاظ ميں تِعارف كرايا -

" سيدالمرسلين ابي بن كعب "

(الادب المفرد للبحاري باب الخرق صفحه ٢٩)

یعنی ابی بن کعب سیّد المرسلین بین اب کیا حضرت عمر رضی الله عنه اور ان کی بیعت کرنے والے صحابہ اور ازواج مطبرات رضی الله عنبیّ کلمه طبیّبه بین محمد رسول الله سے مراد حضرت ابی بن کعب کا وجود لیتے تھے ؟ کیونکه حضرت عراق خلیفه راشد نے انہیں سیّد المرسلین کہه کر انہیں ظلّ اور بروزی طور پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم قرار دیا ہے - المرسلین کمه کر انہیں ظلّ اور بروزی طور پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم قرار دیا ہے - حضرت سیّد عبد القادر جیانی رحمتہ الله علیه اپنے بارے میں فراتے ہیں -

" هذاو حو دجدي محمد صلى الله عليه و سلم لا وجو دعبد القادر م

(كلدسته كرامات صفحه ١٠ كتاب مناقب تاج الاولياء صفحه ٣٥)

کہ یہ عبدالقادر کا وجود نہیں بلکہ میرے نانامحر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس فقرہ میں بھی آپ نے اپنے وجود کو علی اور بروزی طور پر بی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔

(٣) سلسله احمدید کے مشہور معاند مولانا مجد عالم آس کی کتاب "کاویہ علی الغاویہ " میں لکھا ہے ۔ "کتاب سیف ربائی صغیہ ۸۰ مصنفہ مجم کی میں ہے کہ حضرت عبدالقاور جیلائی تع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک بار ایسا محو کر دیا کہ میں یوں کہ ربا تھا کہ لو کان موسی حیالما و سعدالا ا تباعی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں فنافی الرسول ہوں ۔ پجرایک وفعہ محوم ہوا کہ میں معلوم ہوگیا کہ میں اس وقعہ محرور کی اللہ میں کیا کہ میں اس وقت محرور کی اللہ علور دعویٰ مجھے سے فاہرنہ ہوتے ۔

ایک دفعہ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ اتشبدانی محمدو سول الله تو مرید نے اس کی تقدیق کی تھی "

(كاويد على الغاويه صغحه ٢٩ بار اول مارچ ١٩٣١ء)

اب کیا فتوی دیتے ہیں جناب لدھیانوی صاحب حضرت عبدالقادر جیلانی اور آپ کو بزرگ اور ولی مانے والوں پر۔ جناب لدھیانوی صاحب آپ جس رسالہ میں یہ فتوی صادر فرمائیں اس کے نسخہ جات جماعت احدیہ کے ممبران کو بھی ارسال فرماویں - فرمائی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دیوے عرش کیا ہے ؟ فرمایا میں ہوں دوجھاعرش کیا ہے ؟ فرمایا میں ہوں

بوچھا کری کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں بوچھا لوح کیا ہے؟ فرمایا میں ہول

پوچھا کتے ہیں ابراہیم موی اور مجمہ صلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا ہیں ہوں

(تذکرة الاولیاء اردو باب ۱۳ صفحہ ۱۳ شائع کردہ شخ برکت علی اینڈ سنز)

لدھیانوی صاحب اب فرمایئے اس سے بڑھ کرکوئی اور چیز ہو تو لا کر دکھائے ۔ یہ
عارفانہ کلام پڑھ کر ہمیں تو سمجھ آگئ ہے کہ حضرت بایزید ، سطای رحمتہ اللہ علیہ پر کفرکا
فتوی لگائے والے کس قماش کے آدمی تصلیحا کچھ آپ کے پلے بھی بات پڑی کہ نہیں ؟
مقرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ۔ ایک مفض نے خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں کہالا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کمو
اس نے ایہا ہی کہا جی جا ہے مرید کرلیا۔

تک رخ باتی بچا) توکوئی مضا کقد نہ ہوگا۔ ۲۔ پھر تذکرہ غوصیہ کے صفحہ ۳۲۰ پر لکھا ہے۔

" حضرت ابو بكر شبلي " في ايك مريد سه كها تها كه لا اله الا الله شبلى رسول الله كهو اس في الكار كرديا - آب في اس كى محبت تورُوالى "

( تذکرة غوهیه صغه هٔ ۳۲۰ ملفوظات و حالات سید غوث علی شاه قلندر پانی پی ٔ - مولفه مولانا شاه کل حسن صاحب (خلیفه خاص) ناشردارالاشاعت بالمقابل مولوی مسافرخانه کراچی ) لدهیانوی صاحب کیجئے ! ایک اور مهم و مینیه کا میدان کھل گیا اب ابنا ڈنڈا اٹھا کر

لدھیالوی صاحب سیجنے ؛ ایک اور عمرہ و مینیہ کا میدان مکل کیا اب اپنا ڈنڈا اٹھا کر شلیوں کے پیچھے پڑ جائیں اور جب تک ان سب کے سرنہ توڑلیں اس وقت تک احمدی بیچاروں کی طرف رخ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔

ہمارے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں انہوں نے مجھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میرا یعنی غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھا کرو۔ ضمنا گذارش ہے کہ شبلوں اور چشیوں کے سر آپ نے کیا تو ڑنے ہیں آپ کے ڈیڈے تو کروروں پر پڑتے ہیں ۔ ہمیں تو گکر ہے کہ اس مہم میں خود آپ کے سر کی خیر ہو۔ شبلوں کے ظاف مزید آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے ایک اور دلچیپ حوالہ پیش شبلوں کے خلاف مزید آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے ایک اور دلچیپ حوالہ پیش خدمت ہے۔

حفرت سيد عبد الكريم جيلاني رحمته الله عليه لكهن بي كه

" الا تراه صلى الله عليه و سلم لماظهر في صورة الشبلي و ضى الله عنه قال الشبلي لتلميذه اشهداني رسول الله و كان التلميذ صاحب كشف فعر فه فقال اشهدانك رسول الله ،،

(الانسان الكامل جلد نمبر الباب ١٠ صفحه ١٠٠ اردو ترجمه مولوى محمد ظهير صاحب ظهيرى السبواني مطبوعه فيض بخش سفيم بريس فيروز بورشر١٩٠٨)

ین کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبلی "کی صورت میں ظہور فرمایا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا فرمایا گوائی دو کہ میں (شبلی) اللہ کا رسول ہوں ۔ سو اس نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ یقینا تو اللہ کا

رسول ہے۔

ے۔ حضرت مولانا شاہ نیاز احمد وہلوی ؒ نے تمام عمیوں کے بروز ہونے کا وعویٰ کیا چنانچہ آپ

فرماتے ہیں

آدم و شف و نوخ و مود غیر حقیقتم نه بود صاحب بر عصر منم من نه منم نه من منم عیلی منی منم عیلی منم من منم احمد حاشی منم حیدر شیر نر منم من نه من منم

( ديوان نياز مطبوعه ١٢٩٠ ه صفحه ٢٢)

ینی آدم شیث ' نوح ' بود ' عیسیٰ مرکی ' احمد ہاشی ' حیدر شیرِ خدا بلکه صاحب ہر عصریں بول

٨- حضرت شاه ولى الله صاحب محدث والوي فرمات بي - ٨

"کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مارک کے سائے میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یوں محسوس ہو آتا تھا کویا میرا وجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے ۔ فارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی۔ "

(انفاس العارفين صغه ۱۰۳ مصنفه حضرت شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى مترجم سيد محمه فاروق القادري ايم – اے مطبوعه مكتبه جديد پريس لا بور ۱۳۹۳ هـ ناشر المعارف لا بور) پهر حضرت شاه صاحب اپنے چچا حضرت شخ ابو الرضا محمد رحمته الله عليه كى روايت بان كرتے بس كه

" حفرت پنیمر صلی الله علیه وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں اور اینے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعین پایا"

(انفاس العارفين صغمه ١٩٢ الينيا")

۹۔ حضرت مولانا جلال الدین روی " اپ وقت کے مرشد کامل کی شان بیان کرتے ہوئے

مثنوی میں فرماتے ہیں۔

کہ نمی وقت خوایش است اے مرید او نور نمی آمد پدید

(مثنوی دفتر پنجم زیر عنوان در بیان آنکه ماسوی الله جمه اکل و ماکول اند)

کہ پیر حکمت جو سلوک کی منازل سے آشنا ہو آئے وہ نبی وقت ہو آئے

حضرت ابو الحن خرقانی رحمته الله علیه نے ایک مرتبه فرمایا -

" میں خدائے وقت ہوں اور مصطفائے وقت ہوں"

(تذكرة الاولياء اردو صفحه ٣٦٨ باب ٧٤ حالات ابو الحن خرقانی شائع كرده ملك دين محمد ايندُ سنر لامور)

ظاہر ہے کہ حضرت خرقائی " اللّی اور بروزی طور پر بی ایتے آپ کو خدا اور مصطفی قرار دے رہے ہیں نہ کہ حقیق اور جسمانی طور پر - اگر اللّی اور بروزی طور پر محمد کہنے کے سبب جماعت احمد یہ پر کلمہ طبیبہ میں " محمد رسول اللّہ " سے مراد مرزا غلام احمد قادیائی ہونے کا اعتراض درست ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت خرقائی کلمہ طبیبہ میں اللّٰہ اور رسول سے مراد دونوں جگہ اینا وجود کیتے ہیں -

دیوبندی فرقہ کے قابل احترام بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کو ان کے ایک مرد نے لکھاکہ

" کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (مواوی اشرف علی تھانوی – ناقل) کا نام لیتا ہوں است میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجمد سے غلطی ہوئی کلمہ شریف پڑھنے میں اس کو صبح پڑھنا چاہئے اس خیال سے دوبار، کلمہ شریف پڑھتا ہول ..... لیکن زبان سے بے ساختہ ہجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے اشرف علی نکل جاتا ہوں ..... کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ ملی اللہ علی سید ناو مسلی اللہ علی سید ناو اللہ علی سید ناو دیا اللہ علی سید ناو دینا ہوانا اشرف علی ہے دوباد شریف پڑھی کے کہ اندرا کہ علی سید ناو دینا دوانا اشرف علی سید ناو

موادا تمانوی ساحب اس اط کے جواب میں اکت ہیں ۔

جناب لدھیانوی صاحب سے حوالہ پیش کرنے کے بعد تو شاید سے مناسب نہ ہو کہ آپ کی دو مرے فرقہ کے خلاف کوئی مہم جاری فرمائیں اب تو خیرات گھر سے ہی شروع کرنی پڑے گ آپ کے پیرو مرشد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو سے نہیں لکھا کہ خواب شیطانی ہے اور سے نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھتے وقت اشرف علی رسول اللہ کہنا اعتبوں کا کام ہے۔ اس لئے سے رویا مردود ہے ۔ توبہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ کے بلکہ اس رویا کو قبول فرماتے ہوئے اس پر صاد کیا اور اس کی تاویل کردی ۔ گرلطف کی بات سے کہ اس تاویل کے باوجود آپ کے ایک اور مرشد نے جو مطلب سمجھا ہے وہ سے کہ

شخ الند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی این استاد مولوی رشید احمد صاحب منگوبی کی وفات بر مرفید لکھتے ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں: -

زبان پر اہل اھواء کی ہے کیوں اُنھاں محبَل شاید اٹھا عالم سے کوئی بالی اسلام کا ٹانی (مرفیہ صفحہ ۲ بروفات رشید گنگوہی صاحب از مولانا محمود الحن دیوبندی مطبع بلالی ساڈھورہ ضلع انبالہ)

پھرایک اور شعرمیں کہتے ہیں۔

وفات سرور عالمً کا نقشہ آپ کی رحلت تھی ہتی گر نظیر ہتی محبوب ِ سجانی

(مرفيه صفحه ۱۲ الضأ)

پس جب آپ احمدیوں کو یا چشتیوں کو یا شیلوں کو کسی آدیل کی اجازت نہیں دیے اور ان سے

یہ حق چھین لیتے ہیں - کہ وہ اس قتم کی عبارتوں کو عارفانہ کلام کمیں نہ کہ حقیق دعوے قرار

دیں تو اب بتائے کہ آپ یا آپ کے ہم عقیدہ دیوبندیوں کا کیا حق رہا ہے کہ جب کوئی اشرف
علی رسول اللہ کے تو آدیل کریں - لہذا اب تو آپ پر گھرے جماد کرنا واجب ہوگیا ہے فرمائے اس حال میں دو سرے دیوبندیوں کا قلع قع کرنا آپ پر شرعی فریضہ بنتا ہے - یا پہلے آپ

پر خودکٹی واجب ہوتی ہے۔ پس آپ کے لئے دو ہیں ہے ایک بات الزم ہو چکی ہے کہ یا تو ہر اس مخص ہے آویل کا حق چھین لیں اور عالم اسلام ہیں ہر طرف قل و غارت کا بازار گرم کر دیں یا پھر جماعت احمد یہ کے لئے بھی یہ حق تشکیم کر لیں جس کے تمام مرد و زن بلا استثناء حصرت مرزا غلام احمد قادیاتی علیہ العلوة والسلام کو غلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بردھ کر درجہ نہیں دیتے اور جمال بھی آپ کے لئے مجازا لفظ محمہ استعال ہوا ہے 'کامل یقین کے ساتھ اس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے عشق میں کامل طور پر فنا تھے اور آپ نے اپنی ذرجہ فرم آلی فرمان محمد کر درجہ اس کے سواکوئی احمدی ہرگز محمد رسول اللہ ای ہمسری ہوگز محمد مردد قرار دیتا ہوں ایک ہمسری کو ارتکاب کفر سمجھ کر مردد قرار دیتا ہے ۔ یہ قرب ہمارے دل کا صال جو ہم جانتے ہیں اب اے عالم الغیب ہونے کے دعویدار مولوی صاحب بالے کہ آپ ہمارے دل کا کیا حال جو ہم جانتے ہیں ؟

قار کین کرام الدهیانوی صاحب کے مزاج سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہو بھے ہیں کہ وہ کس طرح قائل کے قول کو اور مصنف کی عبارت کو ان معنوں کے بالکل برعکس معنے پہنانے کے ماہر ہیں کہ جن معنوں میں اس نے کلام نہیں کیا یا عبارت نہیں لکھی۔

لدھیانوی صاحب نے اپنے اعتراض کو ابت کرنے کے لئے کلمتہ الفصل کی ایک عبارت پیش کی ہے۔

مصنف کتاب "کلمتہ الفصل" کی اس تحریر سے متعلق جسے انتہائی بھیانک کلمہ کفر کے طور پر مولوی صاحب پیش فرما رہے ہیں ہم قار کین پر خوب اچھی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ لدھیانوی صاحب نے جو معنے اس تحریر کو پہنانے کی کوشش کی ہے سراسر ظلم اور افتراء ہے اور وییا ہی ظلم و افتراء ہے جیسا کہ کوئی فخص ان ہزرگانِ امت پر حملہ کرے جن کا پہلے ذکر گذر چکا ہے اور ان کی تحریرات اور فرمودات سے کفرو الحاد کے معنے افذ کرے ۔

لدھیانوی صاحب نے حضرت مرزا بثیر احمد صاحب کی جس عبارت پر اپنے افتراء کی عمارت تعمیر کی ہے وہ یہ ہے -

" مسیح موعود خود محمد رسول الله بین جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں - ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو

ضرورت پین آتی-" (کلمته الفصل صغه ۱۵۸)

قار ئين كرام - دراصل يه تحرير أيك ايب معترض كو پيش نظر ركھ كر لكھي گئى جو خود تسليم كر ما تقاكد احديوں كا كوئى الگ كلمہ نہيں ہے اور اس طرح چالاكى سے احمدى علم كلام پر حملہ كرنا چاہتا تقا - غرض يه تقى كد احديوں كو طزم كرے كد أكر تمهارا ليتى حضرت مرزا صاحب كا الگ كلمہ نہيں ہے تو وہ كى معنوں ميں بھى نبى نہيں كملا كتے اور أكر كلمہ الگ ہے تو امت محمديد سے خارج ہو جاتے ہیں -

چالای کے اس پعندے سے نگلنے کی کوشش سے حضرت مرزا بیر احمد صاحب نے بیہ عبارت لکھی جس پر جناب لدھیانوی صاحب بھر بھر کر حملہ کر رہے ہیں ۔ درحقیقت اس کا جواب جو مصنف کتاب "کلمۃ الفصل" دنیا چاہتے تھے اور وہی آج بھی ہر احمدی کا جواب ہے جو یہ ہے کہ بید درست ہے کہ جماعت احمد یہ کا کوئی الگ کلمہ نہیں اور مولوی صاحب جو یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جماعت کا کوئی الگ کلمہ ہے یہ بالکل جموث ہے۔

جماعت احمدید کا وہی کلمہ ہے جو لا اللہ الا الله محمد رسول الله ہے ۔ ہم حضرت مرزا صاحب کو ہرگز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقابل پر آزاد نبی کے طور پر تشلیم نمیں کرتے ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غلام اور آباع کو اگر امتی نبی کے مقام پر سرفراز فرمایا جائے تو ہرگز نے کلمہ کی ضرورت نمیں کیونکہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کلمہ بی قیامت تک کے لئے عادی ہے اور غیرمتیدل ہے ۔

یہ بات معرض کو سمجھاتے ہوئے مصنف "کلمتہ الفصل" نے ایک یہ طرز بھی اختیار کی کہ اسے بتاکیں کہ اصل میں محمہ نام اور محمہ مقام استے عظیم ہیں کہ صرف گذشتہ زمانوں پر ہی حاوی نہیں آئندہ زمانوں پر بھی حاوی ہیں - پر جس طرح یہ کمنا درست ہوگا کہ جملہ انبیاء کے نام جیسے آدم "نوح" ابراہیم" موی" عینی وغیرہ محمہ تام کے آباع اور اس کے کلمہ میں شامل ہیں اسی طرح یہ کمنا بھی درست ہے کہ بعد میں محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر آگر کسی اسم محمہ کی جامعیت میں داخل ہوگا - یہ استدال کوئی محض ذوقی محمہ نبیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت پر بھی ہے جس پر ان ظاہری مولویوں کی نظر نہیں ۔

اسم محمر کی تقدیق میں اس لئے دوسرے انبیاء کی تقدیق شامل ہو جاتی ہے 'خواہ وہ بعد میں ہوں یا پہلے ہوں 'کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے دگیر تمام انبیاء کی تقدیق بنائے ایمان میں داخل کردی اور اسلام ہی وہ ندہب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر مختص پر لازم کردیا کہ محض یہ ایمان کافی نہیں جبکہ تم خدا کے دیگر انبیاء میں کسی ایک کا اُٹکار کرنے والے ہو۔

پس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم احمان ہے کہ آپ دو سرے انبیاء ی بھی مصدّق بن گئے خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی 'کسی بھی زمانہ میں پیدا ہوئے ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیازی شان ہی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے مصنّف کتاب " کلمتہ الفصل " نے معترض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا و مولی حصرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیا مقام ہے کہ ان کے نام میں ہرنی کی تقدیق شامل ہوگئی۔ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ تم صرف گذشتہ انبیاء کی تقدیق اس نام میں سمجھتے ہو 'ہم اس کی پیکھوئی کے مطابق ظام ہوئے والے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں ' اس کے مطابق ظام ہوئے دالے امام مہدی کو بھی جس کا درجہ ہم امتی نبی کا درجہ سمجھتے ہیں ' اس کے مطابق طام ہوئے ہیں۔

پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے لئے کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت مہیں کیونکہ ہر کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام 'موی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء کو نبی اللہ تشلیم کرنے والے پر یہ حاجت مہیں رہی کہ ابراہیم رسول اللہ 'موی رسول اللہ 'عیسیٰ رسول اللہ یا کسی اور نبی کا کلمہ پڑھے 'اسی طرح احمدیوں کے لئے ہرگز ضروری نہیں کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد احمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد احمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کرویں۔

یہ وہ نمایت عالمانہ اور عارفانہ نکتہ تھا جے سمجھانے کی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مصنف کتاب " کلمتہ الفصل " نے کوشش فرمائی لیکن انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کے مخاطمین میں بہت سارے غبی بھی شامل ہیں جو حسن نیت کے ساتھ محض بات سمجھنے والے نہیں بلکہ محض اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں اور حق جوئی سے ان کی کوئی غرض نہیں - یہ لدھیانوی صاحب بھی ای قبیل کے لوگوں میں صف اوّل میں ہیں - مولوی صاحب! جو بات ہم

نے سمجھائی ہے اسے سمجھیں اور توبہ کریں کیونکہ یہ عقیدہ بنی ہر قرآن و حدیث ہے کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے مصدّق بنے اور یمی آیت خاتم البنین کے معانی میں سے اہم معنیٰ ہیں کہ مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدّق بن گئے ۔ پس جس فی سے اہم معنیٰ ہیں کہ مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدّق بن گئے ۔ پس جس فی آپ کی تصدیق کی اس نے گویا ہرنی کی تصدیق کردی ۔ خواہ پسلا ہویا بعد میں ہو۔

اس وضاحت کے بعد آگر پھر بھی ہے مولوی صاحب ازراہ عناد ناواجب اور ناحق حملوں سے بازنہ آئے تو ہمیں ان سے کلام نہیں 'ہماری ان پر جیسے تمام ہو چکی –

یس اس صورت میں آخری صورت میں ہے گی کہ احمدیوں کا یقیناً کوئی اور کلمہ نہیں جیسا کہ ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارے مخالفین بھی میں تشلیم کرتے ہیں ۔ اس لئے تو اعتراض پیدا ہوا ہے ۔

احدیوں کو اس لئے الگ کلمہ کی ضرورت نہیں کہ ہم مجمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کلمہ میں تمام انبیاء کی تقدیق واخل سیحتے ہیں لیکن لدھیانوی صاحب چونکہ اس عقیدہ کو طحدانہ عقیدہ سیحتے ہیں شاید اس لئے ان کے بزرگ اور مرشد نے اپنا الگ کلمہ بنالیا اور ان کے متبعین کو بھی بیہ ضرورت پیش آئی کہ "اشرف علی رسول الله "کے نعرے لگائیں ۔ کے متبعین کو بھی بیہ ضرورت پیش آئی کہ "اشرف علی رسول الله "کے نعرے لگائیں۔ (رسالہ الله اد ۸ صفر ۱۳۳۳ مصفحہ ۳۵ مطبوعہ تھانہ بھون)

#### « عقيده نمبر9ا"

لدهيانوي صاحب لكھتے ہيں -

" چونکہ مسلمان آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دوبارہ آنے کے قائل نہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کو محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے اس لئے قادیا ٹیوں کے نزدیک وہ قادیانی کلمہ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں "

اس اعتراض سے بیتہ چاتا ہے کہ مولوی صاحب اندرونی طور پر کیسے ٹیٹرھے ہیں ۔ جس طرح ہڈیوں کا مریض بعض او قات ٹیٹرھا ہو جا تا ہے اور اس کی ہیئت عجیب دکھائی دیتی ہے اس طرح معلوم ہو تا ہے کہ بعض لوگ روحانی بیاریوں کی وجہ سے ٹیٹرھے میٹرھے ہو جاتے ہیں۔ اس اعتراض سے معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب نے پہلے کس طرح جھوٹی بات جماعت کی طرف منسوب کی اور پھر حملہ شروع کر دیا اوّل تو یہ بات بھی بالکل جھوٹ ہے کہ احمدی محمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بنف دوبارہ دنیا ميں آنے كے قائل ميں - دوسرے سه بات بھى جھوث ہے كہ أگر معنوى بعثت مرادلى جائے تو دوسرے مسلمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معنوى طور بر دوبارہ آنے كے قائل نہيں -

یہ دونوں ہاتیں غلط اور ٹیڑھی ہیں - جمال تک بنفسہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کا سوال ہے نہ دوسرے مسلمان اس کے قائل ہیں اور نہ احمدی اس کے قائل ہیں - اگر کسی پرانے رسول کا بنفسہ آنے کا کوئی قائل ہے تو خودلدھیانوی صاحب اور ان کے ہمنو اہیں - جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے بنفسم پرانے جم سمیت دوبارہ دنیا ہیں آنے کے قائل ہیں -

جمال تک معنوی بعثت کا تعلق ہے - جو کامل غلامی کی صورت میں یا فنا فی الرسول کی صورت میں بیا فنا فی الرسول کی صورت میں ہوئی مکن ہے - تو اس کے نہ صرف سے کہ احمدی قائل ہیں بلکہ قرآن کریم کی رو ہے اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں -

اور آگرید عقیدہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب آپ کی غلامی میں آپ
کی بعثت نائیہ کا مظربے گا، مولوی صاحب کے نزدیک قابل قبول نہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ
ہے کہ مولوی صاحب کو قرآن سے ہی انحراف ہے - اور اعادیثِ محیحہ سے بھی توبہ کرلیں دیکھتے سور ۃ جعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرکے جو بیشکوئی فرمائی کہ
و کیکئے میٹ مُم کُمناً اللّٰ مُحَلَّم الله علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرکے جو بیشکوئی فرمائی کہ
و اُخد اُنی مِنْ مُم کُمناً اللّٰ مُحَلَّم الله علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرکے جو بیشکوئی فرمائی کہ

کیا جناب مولوی صاحب کو یہ معلوم نیس کہ اس پیشکوئی کی تفری میں خود حضرت اقد س محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گوائی بخاری کی حدیث صحیح میں درج ہے کہ ۔ لؤ کان اُلا ہُمان اُسکِلَقاً با الگر بالنالکار کہان اُور بھال نوٹی اُھو گا ہو کہ اگر آخری زمانہ میں ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو سلمان فارس کی قوم میں سے ایک مخص یا ایک اور روایت کے مطابق بعض اشخاص اسے واپس زمین پر کھنچ لائیں گے ۔ اب بتاہیے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی بعثت فانی کا ذکر نہیں تو پھراور کیا ذکر ہے ۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لدھیانوی صاحب کو فیم قرآن کا دعویٰ ہے ۔ کیا ہے قطعی اور سب سے بالا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معنوی اور مشیلی بعثت کا دنیا کا کوئی مسلمان قائل نهین کمیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بردھ کرمجی ادر کوئی گواہی ہوگی ؟

# بزر گانِ امت کی نظر میں مهدی معهود اور مسیح موعود کامقام

لدھیانوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال میں امتبِ محمدید میں ہے کوئی مخص بھی اس بات کا قائل نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ ہوگی اور کوئی مخص آپ کاظل اور بروز بن کر آئے گا۔

قار کین کرام لدھیانوی صاحب کے اس اعتراض کی تردید ہم فصلِ اوّل میں مفصّل کر چکے ہیں یمال دوبارہ بزرگانِ اسّت کے بعض ایسے اقوال پیش کرتے ہیں جن میں اسّت محمدید میں آنے والے مہدی معہود اور مسیح موعود کو آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کی دوسری بعثت کا مظہراور آپ کا ظلّ اور بروز قرار دیا گیا ہے۔

ان تحریرات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ مولوی صاحب بزرگانِ امت کے ان عقائد اور تعلیمات سے آشاہی نہیں یا اور تعلیمات سے آشاہی نہیں تو پھران کو غذہبی امور میں ایسے وعوے کرنے کا کوئی حق نہیں یا پھران سب باتوں کا علم رکھنے کے باوجود محض جھوٹ سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو مگراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - ایسی تحریبی امت مسلمہ کے لٹر پچر میں کٹرت سے موجود ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے اور آنے والے موعود کو اپنے آقا ومولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز قرار دیا گیا ہے -

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی جنہیں ویوبندی بھی بارهوی صدی جری کا مجدد قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں -

"اعظم الانبياء شانامن له نوع اخر من البعث ايضاوذلك ان يكون مر ادالله تعالى فيه ان يكون سببالخروج الناس من الظلمات الى النورو ان يكون قومه خير امة اخرجت للناس فيكون بعثه يتناول بعثااخر"

(جمتہ الله البالغہ جلد اول باب حقیقتہ النبوة و خوا مما صفحہ ۸۳ مطبوعہ مصر ۲۸۳اھ)
" لینی شان میں سب سے برا نبی وہ ہے جس کی ایک دوسری قتم کی بعثت بھی ہوگی
اور وہ اس طرح ہے کہ مراد الله تعالیٰ کی دوسری بعثت میں یہ ہے کہ دہ تمام لوگوں کو

ظلمات سے نکال کرنور کی طرف لانے کا سبب ہو اور اس کی قوم خیرِ امّت ہو جو تمام لوگوں کے لئے نکائی گئی ہولندا اس نبی کی پہلی بعثت دو سری بعثت کو بھی لئے ہوئے ہوگی "

ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بروز حقیق کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: -

اماالحقيقي فعلى ضروب ..... و تارة اخرى بان تشتبك بحقيقة رجل من الماو

المتوسلين اليه كماو قع لنبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة الي ظهور المهدى-

ٔ رقنههمات الهیه فاری جزو ثانی تغییم تمبر ۲۲۷ از حضرت شاه ولی الله ناشر شاه ولی الله اکادی حیدر آباد – سنده مطبع مطبع حیدر – حیدر آباد سندهه ۱۹۷۷ء ر ۱۳۸۷ه )

یعن حقیقی بروز کی کئی اقسام ہیں .... کبھی یوں ہو تا ہے کہ ایک فخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین وافل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی - یعنی مهدی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بروز ہے -

حضرت شاه ولى الله صاحب "اني كتاب الخيرا كثير مين فرمات بن-

حق لدان ينعكس فيدانو ارسيد المرسلين صلى الله عليدو سلم ويزعم العامة اند

اذانزل الى الارض كان و احدامن الاسة كلابل هو شرح للاسم الجامع المحمدي و نسخة منتسخة مندفشتان بيندو بين احدمن الامة

(الخير الكثير صغحه ٤٢ مطبوعه بجنور)

لینی امت محمد بیس آنے والے مسے کا حق یہ ہے کہ اس میں سیّد المرسکین آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو - عوام کا خیال ہے کہ مسے جب زمین کی طرف نازل ہوگا اور تو وہ صرف ایک امتی ہوگا - ایبا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تفریح ہوگا اور اس کا دو سرا نسخہ ہوگا پس اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت برا فرق ہے - اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب نے آنے والے مسے کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا بورا عکس اور آپ کا کامل عمل ورز قرار دیا ہے -

(r) حضرت امام عبد الرزاق قاشانی رحمته الله علیه کی شرح فصوص الحکم میں تکھا ہے۔

"المهدى الذى يجيئى في اخر الزمان فانه يكون في الاحكام الشرعية، تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم و في المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جميع الانبياء و الاولياء تابعين له كلهم..... لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه وسلم ،،

(شرح فصوص الحكم ازمولانا عبدالرزاق قاشاني مطبوعه مصرصفحه ۵۲)

ینی آخری زمانے میں آنے والا مهدی احکام شرعیہ میں تو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا آبع ہوگا۔ لیکن علوم و معارف اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء مهدی کے آبع ہو تگے کیونکہ مهدی کا باطن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا باطن ہے۔ یہ قول سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ الله علیه کا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے امام مهدی کے باطن کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا باطن قرار دے کر انہیں آپ کا عکس اور ظل و بروز ہی قرار دیا۔

(٣) شيخ محمر اكرم صاحب صابري لكھتے ہيں:-

" محمد بود که بصورت آدم در مبداء ظهور نمود لینی بطور بروز درابتداء عالم ' روحانیت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم در آدم متجلی شد – و بم او باشد که در آخر بصورت خاتم ظاهر گردد لینی در خاتم الولایت که مهدی است نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بروز و ظهور خوابد کرد و تصرفها خوابد نمود" (اقتباس الانوار صفحه ۵۲)

یعن وہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا یعن ابتدائی ابتدا میں ظہور فرمایا یعن ابتدائے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بدذ کے طور پر حضرت آدم میں ظاہر ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ناا ہر ہوئے ایون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ممدی میں بروز اور ناری کی ۔

اس عبارت میں بھی امام مهدی کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا بروز قرار ویا گیا ہے -(۲) حضرت ما جای خاتم الولایت امام مهدی که در بع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں -"فهشکو قد خاتم الانبیا ، عمی الولایت البغائے المعمدیت و عمی بعینها مشکو ق

#### خاتم الاولياءلاندقائم بمظهريتها-"

(شرح نصوص الحكم مندى صفحه ٢٩)

یعی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا مفکلوة باطن می محمدی ولایت خاصه به اور وبی بخشم الاولیاء (حضرت امام مهدی علیه السلام)کا مفکلوة باطن ب - کیونکه امام موصوف آخضرت صلی الله علیه وسلم کے بی مظہر کامل بین -

اس عبارت میں بھی امام مهدی کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صفات کا مظمراور بروز قرار دیا گیا ہے -

(۵) عارف رتبانی محبوب سبحانی حضرت سيد عبدالكريم جيلاني رحمته الله عليه فرمات بين:

" اس ( یعنی امام مهدی - ناقل ) ہے مرادوہ فخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے اور ہر کمال کی باندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے - "

( انسان کامل اردو - باب نمبرالا - علامات قیامت کے بیان میں - صفحہ ۲۵۹ - مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پرلیس لاہور - باراول )

(٢) حفرت خواجه غلام فريد رحمته الله عليه فرمات بين:-

" حضرت آدم منی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام ممدی تک حضور حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں - پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے اور پہلے قطب حضرت آدم علیہ السلام ہو ہوئے ہیں - دو سمری بار حضرت شیث علیہ السلام میں بروز کیا ہے اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم میں بروز فرمایا ہے یماں تک کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمد عضری (جسم) سے تعلق پدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا - اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں بروز فرمایا ہے پھر حضرت علی میں بروز فرمایا ہے بھر حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا ہے اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا ہے - اس کے بعد دو سرے مشائخ عظام میں نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور بروز فرمایا ہے - اس کے بعد دو سرے میں بروز فرماویں گے - اس حضرت آدم سے امام ممدی تک بین عظام میں دوح میں مناز موری میں اللہ علیہ و سلم مدی تک بینے انبیاء اور اولیاء قطب مدار ہوئے ہیں - تمام روح محمہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مظام ہیں اور روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دو روح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے - اس بیال دوروح محمدی نے دورو

ہیں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فیہ اور مظہرے -

(مقابیں المجالس المعروف بد اشارات فریدی حصد دوم صفحہ ۱۱۱'۱۱۱ مولفہ رکن الدین مطبوعہ مفیدعام پریس آگرہ) مولفہ رکن الدین مطبوعہ مفیدعام پریس آگرہ) اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور انت میں پیدا ہونے والے جملہ اولیاء اور مجدّدین مّب کے

سب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بروز بن کر آئے تھے اس طرح امام مهدی بھی بروز محمد صلی الله علیه وسلم بن کر آئے گا۔

آپ نے بروزیت اور عینت کے متعلق گذشتہ بزرگوں کے حوالے تو پڑھ لئے ہیں الین آپ کو چو نکہ امت محمد میں الی شان کے آدمی پیدا ہونے پر شدید اعتراض ہے۔ اس لئے ہم آپ کو آپ کے بزرگ قاری محمد طیب صاحب کے الفاظ یاو ولاتے ہیں کہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اور بروز ہونے بلکہ شانِ خاتمیت رکھتے ہوں گے۔

(2) دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے نواسے قاری محمہ طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیوبند آنے والے مسیح کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

" لیکن پر سوال یہ ہے کہ جب خاتم الدجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم البنین سے ہے گر اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا مناسب ' نہ صدیوں باتی رکھا جانا شان ' نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم قرار دیا جانا مصلحت اور ادھر ختم وجالیت کے استیصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بری سے بری ولایت بھی کافی نہ تھی عام مجددین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآنہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے ۔ بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس خو قت بھی اس خوت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا باور شامل نہ ہو تو پھر شکست و تابود کرنے وجالیت کی صورت بجراس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس دیجالِ اعظم کو نیست و تابود کرنے

( تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام صفحه ۲۲۸ ٔ ۲۲۹ پاکستانی ایدیش اول مطبوعه می ۱۹۸۹ء نقیس اکیدمی کراچی )

(۸) اردو کے مشہور شاعر جناب امام بخش نائخ امام مبدی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوّل و آخر کی نبیت ہو گئی صادق یمال صورت معنی شبیہہ مصطفیٰ پیدا ہوا دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجعت کا گمان ہوں کہیں گے دوگ رجعت کا گمان ہوں کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا

(ديوان ناسخ جلد دوم صغه ۵۴ مطبوعه مطبع مثى نول كشور لكهنو ۱۹۳۳ء)

در حقیقت کفرو اسلام کی بحث میں جماعت احمریہ کا مسلک کمی دوسرے فرقے ہے الگ نہیں آمت محمدیہ کے تمام بڑے بڑے فرقے باوجوداس کے کہ بیہ تشکیم کرتے ہیں کہ سبمی کلمہ گوہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدانت کے قائل ہیں بجربھی دیگروہ وہات اور اختلاف عقائد کی بناء پر ایک دو سرے پر فتوے لگاتے ہیں۔ احمدی جب دو سرے مسلمانوں پر کفر کا فتوی لگاتے ہیں۔ احمدی جب و سرے مسلمانوں پر کفر کا فتوی لگاتے ہیں تو محض اس بناء پر کہ وہ خود حضرت مرزا صاحب کو امام مهدی تسلیم کرنے ہیں۔ پس عقلا "احمدیوں کے لئے کوئی اور راہ ہی نہیں رہتی کہ وہ جس کو خدا کا جھیجا ہوا امام تسلیم کریں اس کے مشر کو کافر قرار دیں یہ کوئی غلط بات دو سروں کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی یہ ایسی بات ہے جس پر وہ خود فخر کرتے ہیں کہ اس بات پر کفر کا فتوی لگایا جاتا ہے۔

یں آگر لدھیانوی صاحب امام مہدی کے انکار کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو ان کو کفر کے فوئی سے تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ انہیں کی کہنا چاہئے کہ آگر یہ کفر ہے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں دیکھئے کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک نوع کے کفر پر کس شان سے اظہار فخر فرمایا ہے۔ فرمایا

۔ بعد از خدا بعثق محمدؓ مخمرؓ گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

(ازاله اوهام روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۱۸۵)

کہ خدا کے بعد اگر محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہونا ہی کفرہے تو بخدا میں سخت کافر ہوں –

اب آخر پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خود لدھیانوی صاحب معترض کا اپنا ہے عقیدہ ہے کہ جس کو سے سیّا مہدی سمجھیں گے اس کا منکر کافر ہو گا کیونکہ امام خدا بنا تا ہے جس امام کو خدا بنا تا ہے جس امام کو خدا بنا تا ہے جس امام کو خدا بنا تا ہے انکار پر کفرلازم آتا ہے ۔ پس اگر سے عقیدہ لدھیانوی صاحب اختیار کریں ۔ تو سے عقیدہ جرم اور گناہ نہیں اور اگر احمدی میں عقیدہ اختیار کریں تو سے جرم اور گناہ نہیں اور اگر احمدی میں تولدھیانوی صاحب سے اعلان کرائیں اور کشرت سے سے کوئی شرافت ہے اگر ہم سے غلط کہتے ہیں تولدھیانوی صاحب سے اعلان کرائیں اور کشرت سے اس اعلان کو شائع کرائیں کہ امام میدی کا منکر اور ان پر سبت و شم کرنے والا ہرگز کافر نہیں ہو

آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں ۔

" قَالَ رُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنُ أَنْكُرُ خُرُو جَ الْمَهْدِي فَقَدُ أَنْكُرُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى

مُعَمَّدِ-"

(ہناہی الموده الباب الثامن و السبعون از علامہ اللیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم التوفی ۱۳۹۳ء) بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا - جس نے مهدی کے ظمور کا انکار کیا اس نے گویا ان باتوں کا انکار کیا جو محمد پر تازل ہوئیں -

پر آڳ فرياتے مين:

" مَنْ كَذَّ كِبِالْمَهُدِي لَقُدُ كَفُرَ"

( حج الكرامه صفحه ۱۳۵۱ از نواب سيد محمه صديق حسن خال بهوپالوی مطبع شاجمهان پريس بهوپال )

جس نے مهدی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔

س اب ہم اس باب کو ختم کرتے ہیں - ہراعتراض کا ترکی بہ ترکی جواب ٹھوس اور مدلل عوالہ جات کے ساتھ پیش کردیا گیا ہے -

پس ایک دفعہ ہم پھر خدا تعالیٰ کو گواہ کرکے کہتے ہیں کہ یہ اندہ اللہ اعتراض جو ان لدھیانوی صاحب نے اٹھائے ہیں یہ سراسرباطل اور جھوٹے اور حقیقت کے خلاف ہیں ہم ان کا معاملہ حوالہ بخد اکرتے ہیں - ہماری جگہ اگر غالب ہو آ تو شاید اپنا یہ مصرعہ پڑھ دیتا کہ "وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونیا جائے ہے مجھ سے "

### " مکی بعثت پر قاریانی بعثت کی نضیلت"

فعل چمارم کا لدھیانوی صاحب نے مندرجہ بالا عنوان قائم کیا ہے جس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت مرزاصاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور آپ کی بعثت ثانیہ کا مظهرہونے کی بنا پر 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اپنے اس دعویٰ کی تائید میں انہوں نے انیس عناوین قائم کیئے ہیں ۔

معزز قارئین ایکنشتہ اوراق میں متعدد مقامات پر ہم حضرت بانی جماعت احدید علیہ السلام
کی عارفانہ تحریرات ورج کر چکے ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے
افضل 'رسولوں کا سردار اور آقا تسلیم کیا گیا ہے اور جن میں مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام اور خادم بیان کیا ہے لیکن چو نکہ لفظ اُنیہ اُل
مولوی صاحب کے دماغ پر بہت بری طرح حاوی ہے اور اس اعتراض کی بھی المیہ شکلیں بنائی
ہیں اس لئے بھی انیہ کا عدد اپنی تمام شدت اور قوت کے ساتھ ان پر النانے کی غرض سے ہم
ہیں اس لئے بھی انیہ کا عدد اپنی تمام شدت اور قوت کے ساتھ ان پر النانے کی غرض سے ہم

# عقیده نمبرا دوسری بعثت اتوی ادر اکمل اور اشتر

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے درج ذیل اقتباس درج کیاہے۔

"جس فحض نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھے ہزار سال سے تعلق نہیں رکھتی جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اس نے حق کا اور نعتِ قرآن کا انکار کیا بلکہ حق میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں لینی ان دنوں میں (مرزا صاحب کی بعثت کے زمانے میں) بہ نبیت ان سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشدے "

لدھیانوی صاحب کی پیش کردہ عبارت کے بعد جو دو سرا نقرہ ہے اس میں مرزا صاحب فرائے ہیں اختار الله سبحانه لبعث المسیح الموعو دعدة من المات کعدة لیلة البدر

منهجرة سيدناخير الكائنات"

(خطب الهاميه صغه ١٤٢ طبع الاول روعانی خزائن جلد ١٦ صغه ١٤٢ م ترجمه ١٤ - الله تعالی نے مسیح موعود کی بعثت کے لئے 'صدیوں کے شار کو امارے آ تا جو پوری کائات سے افضل وجود بیں کی اجرت سے بدر کی راتوں کے شار کی مانند افتیار فرمایا (لینی چودھویں صدی) لدھیانوی صاحب کو نہ جانے یہ دو سرا فقرہ کیوں نظر نہیں آیا جس میں آخضرت صلی الله علیه وسلم کو مرزا صاحب نے " اپنا آ قا" قرار دیا ہے اور آپ کو " خیر الکائنات" یوری مخلوق میں سب سے افضل مانا ہے اس جملہ سے صرف ایک جملہ اور کی

عبارت سے لدھیانوی صاحب سیاق و سباق کو نظرانداز کر کے بیہ مفہوم افذ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اینے وجود کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے رہے ہیں -

قارئین کرام! لدھیانوی صاحب کو خطبہ الہامیہ صغبہ ۱۷۱۱ کی یہ عبارت بھی نظر نہیں آئی جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے -

" مری نبت آخضرت صلی الله علیه وسلم کی جناب کی نبت استاد اور شاگرد کی نبت استاد اور شاگرد کی نبت به اور خدا تعالی کا به قول که و النورین فرنیه منهم کتا که کعفو ابهم ای بات کی طرف اشاره کرتا به به پس آخرین کے لفظ میں غور کرد اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو مری طرف کھینچا یمال تک که مرا وجود اس کا وجود ہوگیا پس وہ جو مری جماعت میں داخل ہوا وہ در حقیقت میرے سردار خیرالمرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یکی معنے آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں جیسا کہ سوچنے والول پر بوشیدہ نہیں "

(خطبہ الهامیہ صفحہ ۱۵۱-۱۵۱ ، روحانی خزائن جلد نمبر ۱۱ صفحہ ۲۵۸) لدھیانوی صاحب کو خطبہ الہامیہ کے شروع میں "الاعلان" کے ذریر عنوان صفحہ لنج کا بیہ فقرہ بھی نظر نہیں آیا کہ

" لما كان شان المسيح المحمدى كذلك فما اكبر شان نبى هو من امته" لينى جب مسيح محمرى بس كى امت كا ايك فرد مسيح محمرى بس كى امت كا ايك فرد به - ضميمه خطبه الهاميه كے حاشيه صفحة "ح" من فرماتے ہيں

" مخضرت صلى الله عليه وسلم خير الاولين والآخرين بين " نيز فراتے بين

#### فارت رحمتي كسيدى احمد

(خطیہ الهامیہ صفحہ ۲۸ روحانی نزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۷) میری رحت میرے آتا احد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جوش میں ہے – اس کتاب میں فرماتے ہیں –

#### هوسيدولدادمواتقي واسعدوامامالخليقة

(خطبہ الهاميہ صغيہ ۱۵۲ بار اول 'روحانی خزائن جلد ۱۱ صغیہ ۲۲۰) لين آنخضرت صلى الله عليه وسلم اولاد آدم كے سردار بيں آپ سارى مخلوق كے امام و پيثوا تمام لوگوں ميں سب سے زيادہ تقوىٰ شعار اور سعيد بخت تھے ۔

مولوی لدھیانوی صاحب کے وجل کی ہے حالت ہے کہ جس خطبہ سے یہ عبارت نقل کر کے اپنا سامنی لیتے ہیں اس کی یہ عبارات یکم نظرانداز کردیتے ہیں۔ ان عبارات کے ہوتے ہوئے آگر پہلی عبارت کا کوئی اور مطلب نکالے تو اسے بدیا نتی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

قار کین کرام! پوری امّت اس بات پر متفق ہے کہ آیت ھُو الَّذِی اُرْ سُل کَ سُو لَنُ الله علی وَ فِی اَدْ سُل کَ سُو لَنُ الله علی وَ فِی الله علی وسلم کی بعثت کا مقصود اسلام کو تمام اویان پر غلبہ دیتا ہے اور چو تکہ آپ کی زندگی میں بوجہ عدم وسائل ایسا نہ ہوسکا اس لئے مسے موعود کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے کام انجام پائے گا۔ چنانچہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدّجال میں بھی پیشکوئی تکھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا

### يُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِمِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلاَّ الْإِسْلامَ

یعن اللہ تعالی مسے موعود کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام ذاہب کو دلا کل کے لحاظ سے مردہ فایت کردے گا۔

چنانچہ لدھیانوی صاحب کی مزید تملیؓ کے لئے ہم ان کے ایک مسلمؓ بزرگ شمید بالا کوٹ حضرت مولانا مجمد اساعیل شہید ؓ کا قول درج کرتے ہیں - لِيُطْبِهِ وَهُ عَلَى الدِّهُونِ كُلِّهِ كَ آيت ك متعلق فرات بي -

" و ظاہر است که ابتدائے ظهور دین در زمان پیغیر صلّی الله علیه وسلم بوقوع آمده و اتمام آل از دست حضرت مهدی واقع خوام گردید"

(منصب امامت از مولانا محمد اساعیل شهید صغیه ۵۰ مطبوعه آئینه ادب چوک مینار انار کلی لامور ۱۹۹۷ء) مطبوعه آئینه ادب چوک مینار انار کلی لامور ۱۹۹۷ء) لین ظاہر ہے کہ دین کی ابتداء حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سے ہوئی لیکن اس کا اتمام مهدی کے ہاتھ پر ہوگا۔

چرآیت قُل مُا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

" و ظاهراست كه تبلیغ رسالت به نسبت جمیع ناس از آنجناب متحقق منگشته بلکه امردعوت از شروع گردیده بوما فیوما بواسطه خلفاء راشدین و انمه مهدیکن روبه تزاید کشید ما اینکه بواسطه امام مهدى باتمام خوا حد رسید "

(منصب امامت صغداے از مولاناسید محمداساعیل شهید آئیند ادب جوک مینار انار کلی لاہور ۱۹۹۶

لینی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تبلیغ حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں تمام اوگوں کو نہیں ہوئی بلکه آہستہ آہستہ خلفاء راشدین اور دیگر ائمیہ اے ذریعہ بردھتی رہی اور اب امام مهدی کے ذریعہ اس کی محیل ہوگی۔

رلیط به و من الله این کلیه کی آیت قرآن کریم میں تین مقامات پر آئی ہے سورة توبہ آیت نمبر اسلام سورة الله کی آیت نمبر ۱۳ اور سورة الست نمبر ۱۰ ایم بعض پرائی تقاسیر کے حوالہ جات فدکورہ بالا تشریح کی تائید میں یمال درج کرتے ہیں تا قار کین کو اس کے مضمون کی بابت اندازہ ہو سکے ۔

تفيرروح المعاني مي لكهاب

"و ذلک عندنز ول عیسی علیدالسلام" (الجزءالعا شرسورة توبه صفحه ۷۵ زیر آیت مذا)

اینی اکثر مغترین اس امرک قائل بین که به وعده میح موعود که زمانه بین پورا بوگاپرایک اور جگه لکھتے بین "وقیل ان تمام هذا الاعلاء عندنز ول عیسی"

(ردح العانی جزونمبر ۲۱ سورة الفح صفحه ۱۲ زیر آیت مذا)

کہ بیہ وعدہ مسیح موعود کے زمانہ میں پورا ہو گا۔

امام فخرالدين رازي رحته الله عليه <u>لكمة بين</u> "ووى عن ابي هويو دو ضي الله عندانه قال . هذا و عدمن الله بانه تعالى يجعل الاسلام عاليا على جميع الا ديان و تمام هذا انما يعصل عند خروج عيسى و قال السدى ذلك عند خروج المهدى"

(تغیررازی جزو نمبرا تغیر سورة توبه صغه ۴۰ زیر آیت حذا زیر عنوان الوجه الثانی) ترجمه: - حضرت ابو جریره رضی الله عنه سے مروی ہے که اس آیت میں وعدہ ہے که الله تعالیٰ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے گا اور اس وعدہ کی پیجیل مسے موعود کے وقت میں ہوگی 'اور سدی کہتے ہیں کہ بیہ وعدہ مهدی موعود کے زمانہ میں ہوگا۔

تفير قرطبي ميں لکھاہے

"قال ابو هريرة و الضعاك هذا عندنز ول عيسى عليه السلام و قال السدى ذاك عند خروج المهدى"

( تفير قرطبي جزو نمبر ٨ سورة توبه زير آيت حذا صفحه ١١١)

کہ حضرت ابو ہریرہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بیہ وعدہ نزول مسیح کے وقت پورا ہو گا اور سُرّی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی پر بیہ وعدہ پورا ہو گا۔

پس اگر امام مہدی اور موعود عیسی اے زمانہ میں مقصد اسلام پایہ جھیل کو پنچے تو یقینا محمہ رسول اللہ کی شان اقوی اور ارفع ہو کر دنیا میں طاہر ہوگی نہ کہ خود عیسی اور مہدی کی شان اقوی اور ارفع ہو کر دنیا میں طاہر ہوگی نہ کہ خود عیسی اور مہدی کی شان اقوی اور ارفع ہوگا اور ارفع ہوگا اور اوبغیر شک کے ہمیشہ یمی مراد ہوتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا دین اکمل اور ارفع ہوگا اور مہدی اور عیسی کے زمانہ میں قرآنی بیشکوئی کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری شان سے ادیان باطلم پر غالب آئے گا۔ تو یہ دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی پہلے ہے بڑھ کر روش اور توی کرکے ظاہر کرے گا۔

غالبًا اس مضمون کی طرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی یمی حدیث اشاره فرما رہی ہے که میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ نہیں کها جا سکتا که اس کا پہلا حصہ بمتر ہے (مند احمد بن حنبل جلد ثالث صغمه ۱۳۰ روایت انس بن مالک رضی الله عنه )

بہت ہی غبی انسان ہو گا جو اس حدیث کا میہ مطلب نکالے کہ بارش کا کوئی حصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں گویا اول بارش محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آخر بارش کسی اور کا دور ہے اور وہ حصہ محمہ رسول اللہ کے حصہ سے افضل ثابت ہوگا۔

اس عارفانہ حدیث کا سوائے اس کے اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا کہ پہلا دور بابر کت ثابت ہویا آ شری دونوں صورتوں میں دہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں والی بارش ہی ہوگی –

پس آخری دوریس بدفتے بھی ہر چند کہ وہ فتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذرایعہ ہواس کا سہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سر ہوگا۔ اس طرف حضرت مرزا صاحب کا بید الہام اشارہ فرما رہا ہے۔

" بخرام كه وقت تو نزديك رسيد و پائے محميال برمنا ربلند تر محكم افزاد"

مسیح موعود علیه السلام نے اس عمارت کی بنا ڈال دی ہے کہ جو خواہ کتنی بھی بلند ہو اس کی رفعتوں پر بیشہ محمد رسول اللہ کا قدم رہے گا۔ اور اس کی بلندی سے محمد رسول اللہ کا بلند تر مقام دنیا میں ظاہر ہو تا چلا جائے گا۔

#### عقیده نمبر۲ روحانی ترقیات کی ابتدا اور انتهاء

اس عنوان کے تحت درج ذیل اقتباس درج کیا گیا ہے۔

" ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے پانچیں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ (کمتہ میں) ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہا کا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں بعنی اس وقت (قادیان میں) پوری مجلی فرمائی۔

(خطبه الهاميه صفحه ١٤٤)

یہ عبارت خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد ۱۱ کے صغہ ۲۲۱ پر ہے خطبہ الهامیہ کی اصل عبارت عبی میں ہے اس کے نیچ فارس اور اردو ترجمہ ساتھ ساتھ چاتا ہے ۔ لدھیانوی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ ورج کیا ہے اور ترجمہ ورج کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے عبارت کے اندر دو ہر یکٹیں ڈال دی ہیں جو نہ اصل عبی عبارت میں ہیں اور نہ اردو ترجمہ میں ۔

ان کی بریکش بنا رہی ہیں کہ بتان سے کام لینے کے لئے حضرت مرزا صاحب کی تخریوں میں تقرف سے کام لیا ہے تاکہ مکہ کے مقابل پر نعوذ باللہ قادیان کو رکھ کر اشتعال انگیزی کریں یماں نہ مکہ کا ذکر ہے نہ قادیان کا صرف آنحضور کی روحانیت کے آغاز اور اس کے دن بدن روشن تر ہونے کا ذکر ہے جو آخری زمانہ میں پہلے سے بڑھ کر دنیا میں جلوه کر ہو رہی ہے اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشہ برصتے رہنے کے عقیدہ کی سند قرآن کریم میں ہے ایک تو جیسا کہ اللہ تعالی نے فرایا ہو اللّذِی اُدُسُل دَسُولُ لَهُ بِالْمُهُدَى وَ دِنْنِ الْحَقِی لِلْمُهُدَى وَ دِنْنِ الْحَقِی

کہ ایک زمانہ آئے گاکہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوسب دوسرے دیوں پر غالب کردے گا اور سب دوسرے دیوں پر غالب آنے سے جو روحانیت ظاہر ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہوگی نہ کہ کسی دوسرے کی۔

دو سرے سور قرافضی میں فرایا ۔ وَ لَلْا خِو َ اُ خَوْلَا کَکَ مِنَ الْا وُلْلِى که " تیرا آخر تیرے اول ہے بہتر ہوگا" یہ بیشکوئی اس پر شام ناطق ہے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آئندہ برسعے گی ۔ اور جو غلامان مجمد صلی اللہ علیہ وسلم 'شان برھانے میں مدد کریں گے یہ ان کی نہیں ' بلکہ " مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی ۔ قرونِ اُدلیٰ میں صحابہ شنے قربانیاں دیں وہ بھی دراصل مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جو صحابہ میں جلوہ گر تھی ہی ہی معنے ہیں حضرت مرزا صاحب کی فدکورہ بالا عبارت کے اس میں نہ مکہ اور قادیان کا ذکر ہے اور نہ قادیان کی مکت پر فضیلت کا دعویٰ کیا گیا ہے ہمارے نزدیک الیا خیال شیطانی ہے جس سے ہرگز مارا کوئی تعلق میں۔

یمی بات بعینه خطبه الهامیه مین زیر نظر عبارت کی تیسری سطرمین خوب کھول کر پیش کردی

مگئ ہے جو بیہ ہے۔

" خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لئے اور اپنے نور کے غلبہ کے لئے ایک مظہرا نقیا رکیا جیسا کہ خدا تعالی نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا"

(خطبه الهاميه روحاني خزائن جلد ١٦ صفحه ٢٦٠)

اس میں مرزا صاحب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خیر الرسل لینی تمام رسولوں سے افضل قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور صلی الله علیه وسلم کا مظهر۔

اس سے قار ئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مخالف کس قدر بغض و عناد میں جتلا ہو چکے ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ لدھیانوی صاحب کی نظراس عبارت سے آگے نہ گئی ہو اور اس جگہ رک منی ہو آگر انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہو آ تو انہیں تیسری سطر کیوں نہ و کھائی دی؟

عقيده نمبرسا

### پہلے سے بہت بڑی اور زیادہ فتح مبین

اس عنوان کے تحت وہ درج ذیل اقتباس درج کرتے ہیں -

"اور ظاہر ہے کہ فخ مین کا وقت ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گذر گیا اور دوسری فخ باقی رہی ہو کہ پہلے غلبہ سے بہت بدی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت موعود کا وقت ہواور اس کی طرف خدا تعالی کے قول میں اشارہ ہے سبحان الذی اس ی ہعبدہ"

(خطبه الهاميه صغه ١٩٢)

یہ عبارت خطبہ الہامیہ ردمانی خزائن جلد ۱۱ کے صفحہ ۲۸۸ پر ہے اور یمال پر اس عبارت کے سیاق و سباق میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خالفینِ اسلام نے اسلام کو ولائل سے منانے کی کوشش نہیں کی بلکہ تکوار کے ذریعے جنگیں کر کے مسلمانوں کو زدوکوب اور شہید کر کے اسلام کو منانے کی کوشش کی تھی چنانچہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمام ملک عرب پر آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ۔ لیکن آپ کے وین کا

مقابلہ میے موعود کے زمانے میں کیونکہ دنیا کے تمام ادیان سے ہونا مقدر تھا۔ جیسا کہ آیت رکینے کرنے میں گذر چکا ہے۔ اس کے متیجہ میں صرف ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام اور تمام ممالک دلاکل کے ذریعے اسلام کو منانے کی کوشش کریں گے اور پیشکو تیوں کے مطابق دلاکل کے ذریعے میے موعود کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ملکوں اور تمام دونوں پر فتح عطا فرمائے گاجو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا متیجہ ہونے کی بنا پر آپ ہی کی فتح میں ہوگی فل ہر ہے کہ اسلام ہو آج تک دنیا کی آبادی کا بیسواں حصہ ہے جب می تمام اویان پر غالب آ جائے گاتو بی نوع انسان کے سب سے برب نہ ہب کے طور پر ابھرے کہ اس لئے سے تمام اویان پر غالب آ جائے گاتو بی نوع انسان کے سب سے برب غرب کے طور پر ابھرے گاجو دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہی فتح ہے جو پہلے سے عظیم تر ہے اس لئے کو یہ سب بجی دکھائی دیتی ہے تو ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سے تیں۔ محض ایک فی جدی کے عین مطابق ہی تر جات و ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سے تیں۔ محض کو یہ سب بجی دکھائی دیتی ہے تو ان کی ذبئی کیفیت کے بارے میں ہم کیا کہہ علتے ہیں۔ محض کردی کی بنا پر عبارتوں کو بگاڑ کر سادہ لوح عوام کو جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھیں دھوکا دیتے ہیں اور یہ فابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر فیل اللہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر فیل اللہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر فیل کہ میری فتح دراصل بڑی ہے لیعنہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے برتر ہونے کا دعوئ کردیا ہے اور پھراس کے شوت کے طور پر یہ پیش کر

یمال زمانہ اول کا آخرے مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے قرآن کریم کی صدافت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور آیت و لکل خور اُ مَنْ لُکُ مِنُ الْلاُول کی پیشکوئی کے پورا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غی لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ تا یا جان بوجھ کروہ شرارت سے کام لیتے

ہم قبل ازیں ای فصل چہارم میں سب سے پہلے اعتراض بعنو ان '' دوسری بعثت اقویٰ اور اکمل اور اشد '' کے جواب میں بزرگان دین کے اقوال درج کر پچکے ہیں کہ آخری زمانہ لیمنی مسیح و مہدی کے زمانہ میں اسلام ساری دنیا کے تمام غداجب پر غالب آئے گا۔

عجیب بات ہے کہ وہ بات جولد ھیانوی صاحب کے مسلم ہزرگ بیان کرتے چلے آئے ہیں اگر وہی بات حضرت مرزا صاحب لکھ دیں تولد ھیانوی صاحب کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور بچر کر اعتراض کرنا شروع کردیتے ہیں کاش لد ھیانوی صاحب ہم پر حملہ کرنے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی

خبرلے لیا کریں کیا کوئی نصور بھی کر سکتا ہے کہ کمی جرنیل کے کمی ماتحت 'کی فتوحات کو جرنیل کے مقابل پر پیش کرکے مقابل پر پیش کرکے مقابل پر پیش کرکے اس کا رتبہ بدھایا جائے ۔ می جہالت اور تعصت کی باتیں ہیں اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت خمیں کیا حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح یا حضرت سعد بن الی و قاص و فیرو اپنی فتوحات کو حضرت عمر کے مقابل پر پیش کیا کرتے تھے یا خلفاء راشدین کو جو فتوحات ہو کمیں وہ آنخصرت کے مقابل پر پیش کی گئیں ؟ ہی جماعت احمد یہ کا مسلمہ عقیدہ ہے جو تمام دنیا کے احمد یوں کا امل اور غیر متزلزل اعتقاد ہے ۔ پس الی پاک جماعت اور اس کے پاک امام پر ایسے بہودہ خیالات اپنی طرف سے پیش کرکے ناپاک جملے کرنا شرفاء کو زیب نہیں دیتا۔

# عقيده نمبرهم زمان البركات

اس عنوان کے تحت بیہ اقتباس دیا گیا ہے۔

" غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے 'لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمان النائیدات اور وفع البلیّات تھا۔"

(اشتمار ۲۸ مئی ۱۹۰۰ء تبلیغ رسالت صغه ۲۸ ج ۵)

اس عبارت میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کو کفار کی جانب سے برے خطرات تھے اور ہروہ مخص جو مسلمان ہو آ اس پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ان مصائب کو دور کیا اور کفار کے بالقائل آپ کو اپی آئیدات سے نوازا لیکن میے موعود کے زمانہ میں اسلام کے مخالفین اسلام کی تعلیمات میں اپ ولائل ' اعتراضات اور وساوس کے ذریعہ خامیاں اور عیوب تلاش کرتے ہیں اس لئے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیم کی خوبیاں اس کی صمین اور برکات کا اظمار کر رہا ہے ۔ یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیم کی خوبیاں اس کی صمین اور برکات کا اظمار کر رہا ہے ۔ یہ مضمون ہے جس کو مختلف عنادین کے تحت پیش کر کے عاشتہ الناس کی نظر سے چھپایا جا رہا ہے کوئی قاری اس عنوان کے تابع مضمون پڑھ لے تو اس کے علاوہ اسے کوئی اور مضمون دکھائی نہ دے گا۔

کاش مولوی صاحب تقوی سے کام لیس آخر خدا کو جان دینی ہے دہاں پر ضرور پو چھے جائیں گے۔ کے۔

### عقيده تمبره بلال اوربدر

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب یہ بیراگراف درج کرتے ہیں -

"اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجا مکار آخر زمانہ میں بدر (چودھویں کے چاند کی طرح کامل و مکمل) ہو جائے خدا تعالی کے تھم سے ۔ پس خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شارکی روسے بدر کے مشاہمہ ہو (بینی چودھویں صدی) پس ان ہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ لَقَدُ نَصَدَ کُمُ اللّٰهُ بِبُدُو "

(خطيه الهاميه صفحه ۱۸۴)

یہ اقتباس خطبہ الهامیہ روحانی خزائن جلد نمبر ۲۱ کے صفحہ ۲۷۵ پر ہے اور لدھیانوی صاحب نے اس عبارت میں خود ہی ہر یکٹیں ڈال کر عبارت کو قابل اعتراض بنانے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بریکٹوں مجم باوجود اس سے یمی عیاں ہے کہ اسلام کی تدریجی ترقی کا ذکر ہو رہا ہے جو لازما بوھتی چلی جائے گی - اب آگر اس تدریجی ترقی سے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں الئی وعدے تو ضرور پورے ہوں گے اور اسلام نے بمرحال ضرور بوصفے چلے جانا ہے یہاں اسلام بی کی بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ اسلام کے مقابل کی وار دین کی بات تو نہیں کی جات ہو رہی صاحب کو اذیت بنیچ ۔

معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلال اور اپنے آپ کو بدر کہ رہے ہیں تیہ اتنا برا بہتان ہے کہ حیرت ہوتی ہے لدھیانوی صاحب کی جسارت پر - یہ اس مخص کے بارہ بیں بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے کاند کی تشبیہ بیان کرتا ہے تو مقابل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیتا ہے - اور خود کو محمد رسول اللہ سے روشنی اخذ کرنے والا چاند قرار دیتا ہے - ناممکن ہے کہ لدھیانوی

صاحب کی نظرے یہ عبارتیں نہ گذری ہوں جو اس بات پر شاہرِ ناطق ہیں کہ یمال ہلال اور بدر سے رسول الله اور مرزا صاحب مراد نہیں بلکہ سراجاً منیراً کی وہ روشنی ہے جس نے اسلام کو ہلالی حالت سے بدر میں تبدیل کرنا ہے -چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں -

#### و ان رسول الله شمس منيرة و بعد رسول الله بدر و كوكب

(كرامات الصادقين صفحه الا روحاني خزائن جلد نمبر عصفحه ١٠٣ مطبوعه ضياء الاسلام پريس ربوه) ترجمه : - رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يقيناً روشني دين والے سورج بيں اور آپ كے بعد تو بدر اور كوكب كا زمانه ہے -

ایک اور جگه فرماتے ہیں:-

" وہی ہے جو سرچشہ ہرایک فیض کا ہے اور وہ مخض جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیات کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریّتِ شیطان ہے کیونکہ ہرایک فضیلت کی گئی اس کو دی گئی ہے اور ہرایک معرفت کا فزانہ اس کو عطاکیا گیا ہے جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم اذل ہے ہم کیا چیز ہیں اور ہاری حقیقت کیا ہے ہم کافر نعت ہوں گے اگر اس بات کا قرار نہ کریں کہ توحید حقیق ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی ذرہ فدا کی شاخت ہمیں اس کا اور اس کے تور سے لمی اور فدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی کمال نبی کے ذریعہ سے ہم اس کا چرہ دیکھتے ہیں اس ہزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا ۔ اس آفاب برایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت تک ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت ہم مور رہ سے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں "( حقیقتہ الوحی صفحہ ۱۱۔۱۱۵)

" ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنی درجہ صراط متنقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتراء اس امام الرّسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عرّت اور قرب کا بجز حجّ اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کری نہیں اور قرب کا بجز حجّ اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کری نہیں

سکتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ' ملّی اور طفیلی طور پر ملتا ہے "

(ازاله اومام حصه اول صفحه ۱۳۷ روحانی نزائن جلد ۳ صفحه ۱۷۰)

عقیدہ نمبرا - ظہور کی تکمیل

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے درج ذیل اقتباس درج کیا ہے ۔

" قرآن شریف کے لئے تین تجلیّات ہیں وہ سیّدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس نے زبین پر اشاعت پائی اور مسی کے ذریعہ اس نے زبین پر اشاعت پائی اور مسی موعود (مرزا غلام احمد) کے ذریعہ سے بہت سے پوشیدہ اسرار اس کے کھلے – ولکل امو وقت معلوم – اور جیسا کہ آسان سے نازل ہوا تھا ویسا ہی آسان تک اس کا نور پنچا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کے تمام احکام کی بحیل ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں اس کے تمام احکام کی بحیل ہوئی اور مسیح موعود کے وقت میں اس کے ورائی نشائل اور اسرار کے ظہور کی سحیل ہوئی "(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۵۲)

ے جو نے علوم پیرا ہوئے ہیں ان ہے جب بھی اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو قرآن کریم ہیں کافی و شافی دلائل موجود ہوتے ہیں اور جس قدر سے علوم تھلتے چلے جاتے ہیں قرآن کریم کے باطنی علوم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اِن پر اگر مولوی صاحب کی نظر نہیں تو اس کا کیا علاج ہے ؟ سے مضمون تو شانِ قرآن برحانے والا ہے نہ کہ اس کی شان میں گتافی ہے -

# عقیدہ نمبر2 حقائق کا نکشاف

لد میانوی صاحب یمال بدا قتباس پیش کرتے ہیں۔

"ای بنا پر ہم کمہ سکتے ہیں کہ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دتبال کی حقیقت کالمہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موجو منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دتبال کے ستر باع گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کی عمیق تہہ تک وجی اللی نے اطلاع دی ہو اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت ہی ظاہر فرمائی گئی ہو اور نہ وابتہ تعبی (مگر بعثت ثانی میں مرز اصاحب برید حقائق بوری طرح منکشف ہو گئے"

(ازاله اوهام صغمه ۱۹۱ روحانی خزائن جلد ۴ صغمه ۴۷۳)

لدھیانوی صاحب نے اعتراض بنانے کے لئے عبارت کے آگے بریک میں اپنی طرف سے فقرہ درج کرویا ہے تا اعتراض بن جائے کیونکہ اس فقرہ کے اضافے کے بغیراعتراض بن تی نہیں ۔ قار کین کرام اس عبارت کو دوبارہ ملاحظہ فرما کیں ۔ یہ لفظ "اگر " سے شروع ہو رہی ہے اور " کچھ تعجب کی بات نہیں " پر ختم ہو رہی ہے اس میں مرزا صاحب نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان امور کی حقیقت وحی اللی نے آپ کو نہیں بتلائی بلکہ لفظ اگر سے عبارت شروع ہو رہی ہے کہ اگر خدا نے نہ بتائی ہو اور آپ کی بعثت ثانی میں فاہر ہوگئی ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ۔

معزز قار کین اصل بات یہ ہے کہ اس عبارت کے سیاق و سباق میں مرزا صاحب سے مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں جو پیشکوئیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سے تفصیل کہ وہ کب اور کیسے پوری ہونگی سے ساری تفصیل اللہ تعالیٰ بعض او قات اپنے عبوں کو نہیں بتایا کرتا - صرف یہ خبردیا کرتا ہے کہ فلال بات ہوگی اور اس کی تمام جزئیات اور اخبار کی تفسیل نہیں دیا کرتا - جب وہ پیشکوئی پوری ہو جاتی ہے تو پھراس کی پوری حقیقت تعلق ہے - جب تک پیشکوئی پوری نہ ہو اس کی تفاصیل کے سیجھنے میں غلطی لگ عتی ہے اور بعض اوقات نبیوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے - وو مرے یہ معروف بات ہے اور احادیث میں کثرت سے درج ہے کہ دجال کے متعلق جو پیشکوئیاں ہیں جب وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبتو میں رہتے تھے کہ دجال کون ہے کب فاہر ہوگا - وغیرہ وغیرہ چنانچہ دخان والی حدیث پر خور کرکے دیکھیں -

انبیاء کو بعض او قات دور دورکی خبروں سے مطلع کیا جاتا ہے جن کی پوری کیفیت بدلے ہوئے ذمانہ میں ہی واضح ہو سکتی ہے اور پینگلو سیوں کے پورا ہوئے کا انظار کرتا پڑتا ہے آگر ایسا نہ ہو تا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیّاد کو دجّال کیوں سجھتے پس سے صدیث قطعی گواہ ہے کہ سے مضمون نہ صرف سے کہ غلط نہیں بلکہ احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کمال ادب اور عشق کی رو سے اس بات کو اس نظرے دیکھا ہے کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگلو سیال جن کا پورا ہونا آپ کی بعث ثانی کے ساتھ مقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگلو سیال جن کا پورا ہونا آپ کی بعث ثانی کے ساتھ مقد رسول اللہ علیہ وسلم کی جن فرما دیں۔

قار کین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب کس قدر مجمہ رسول اللہ کے خادِمانہ اور غلامانہ عشق میں مگن ہیں تووہ یقینا اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آپ پر آخضرت کی شان میں گتاخی کا دور کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا۔

زر نظر معالمہ کی مزید وضاحت خود مرزا صاحب کی اس عبارت میں موجود ہے - البتہ مولوی صاحب کی خصلت کا پتہ مولوی صاحب کی خصلت کا پتہ چل جائے گا۔ جو قائل اعتراض بات انہوں نے نکالی ہے وہ تو حضرت مرزا صاحب نے رسول اللہ "کے دفاع میں ایک عارفانہ حربے کے طور پر تحریر کی ہے - اگر لدھیانوی صاحب اس عبارت سے ملکہ تھوڑی سی پہلی عبارت بھی ورج کردیتے تو ان کے اعتراض کی عمارت خود منہدم ہو جاتی -

حضرت مرزا صاحب نے یمال کی ایک مثالیں پیش کی ہیں جن کی وجہ سے وحمن اعتراض

كرسكتاب-مثلا

ا۔ " یہ بات یاد رکھنے کے لائن ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھلائے نہیں جاتے اور نہ ان کی جزئیات فینیہ سمجھائی جاتی ہیں انہیاء ہے بھی اجتماد کے وقت امکان سمو و خطا ہے مثلا اس خواب کی بناء پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو بعض مومنوں کے لئے موجب ابتلاء کا موئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کی دن تک منزل در منزل طے کر کے اس بلدہ مبارکہ تک پنچ گر کفار نے طواف خانہ کعب ہے روک دیا اور اس وقت اس روگیا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی لیکن کچھ شک نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر یہ سفر کیا تھا کہ اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے گا اور بلاشبہ رسول وسلم نے اس امید پر یہ سفر کیا تھا کہ اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے گا اور بلاشبہ رسول اللہ صلعم کی خواب وتی میں داخل ہے لیکن اس وتی کے اصل صف سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اس پہنچ آگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جائے آگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جائے آگر راہ میں متنبہ کیا جاتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اول اول بی خیال تھا کہ ابن صیادی و تبال ہے گر آثر میں رائے بدل گئی تھی "کی و سلم کا اول اول بی خیال تھا کہ ابن صیادی دقبال ہے گر آثر میں رائے بدل گئی تھی" میں وازالہ اوہام کا کہ ابن صیادی فرائن جلہ سلم کا اول اول بی خیال تھا کہ ابن صیادی دوبال ہے گر آثر میں رائے بدل گئی تھی" (ازالہ اوہام کہ کا کہ کی دوئی خرائن جلہ سطے میں اللہ کی خوال ہے کہ کر آئی جائی تھا۔

بشری نقاضوں کے تحت ہونے والی اجتہادی غلطیوں کی چند دو سری مثالیں دینے کے بعد فراتے ہیں -

"برحال ان تمام باتوں سے بیٹی طور پر یہ اصول قائم ہو تا ہے کہ پیٹکو کیوں کی تاویل اور تجیر بیں انبیاء علیم السلام کبمی غلطی بھی کھاتے ہیں جس قدر الفاظ وی کے ہوتے ہیں وہ تو بلاشبہ اول ورجہ کے بیچ ہوتے ہیں گر نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی اجتمادی طور پر بھی اپنی طرف سے ان کی کسی قدر تفصیل کرتے ہیں اور چونکہ وہ انسان ہیں اس لئے تغیر میں بھی اختمال خطاکا ہوتا ہے ۔ لیکن امور و یعنیہ 'ایمانیہ میں اس خطاب کی مخبائش نہیں ہوتی کیونکہ ان کی تبلیغ میں من جائس محلائی جاتی ان کی تبلیغ میں من جانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نبیوں کو عملی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں ۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت اور وہ زخ بھی دکھایا گیا اور آیاتِ متوات محکمہ بینیہ سے جنت اور نار کی حقیقت بھی ظاہر کی گئے ہے۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ اس کی تغیر

میں غلطی کر سے ۔ غلطی کا احتمال صرف ایسی پیٹکو ئیول میں ہو تا ہے جن کو اللہ تعالی خود اپنی مصلحت کی وجہ سے جمہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے ۔ اور مسائل و یبنیہ سے ان کا پچھ علاقہ نہیں ہوتا ۔ یہ ایک نہایت وقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفتِ صحیحہ، مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے ۔ اور اس بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابنِ مریم اور وظال کی حقیقت کالمہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے مو بمو منتشف نہ ہوئی ہواور نہ وجال کے سر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمین تب تک دولی اللہ علیہ اور مرف کی ماہیت کھی ہواور نہ یاجوج ماجوج کی عمین تب تک امثلہ قریبہ اور صور بنتابہ اور امور بنتا کالمہ کے طرز بیان میں جمال تک غیب محض کی تنہیم امریہ انسانی قوئی کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو پچھ تجب کی بات نہیں اور ایسے بزریعہ انسانی قوئی کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو پچھ تجب کی بات نہیں اور ایسے امور میں آگر وقت ِ ظہور پچھ جزئیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نہوشت پر پچھ جائے حرف نہیں "کر وقت ِ ظہور پچھ جزئیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نہوشت پر پچھ جائے حرف نہیں "کر وقت خابور پھی جائے حرف نہیں "کر وقت خابور پھی جائیں تو شان خوات بر اور اللہ اوہام صفحہ کا اس کا دوحانی خزائن جلد سے منسی سات میں اقد سے مات کے دائی دور اللہ اوہام صفحہ کا اس کا دوحانی خزائن جلد سے منسی سات میں اقد سے مات کی ایک کر ایک کر ایک کی اور اس کا میں اقد سے مات کی ایک کر ا

پس اس سیاق و سباق کے ساتھ جناب لدھیانوی صاحب زیر نظر عبارت پیش کرتے تو اعتراض قائم ہونے کی کوئی بنیادہی نہ تھی۔

عقیده نمبر۸ صرف جاند اور سورج دونوں

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے اعجاز احمدی صفحہ اے سے عربی کا ایک شعر مع ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ یوں ہے " اس ( یعنی نبی کریم ) کے لئے ( صرف ) چاند کے گربن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں ( کے گربن ) کا ' اب تک تو انکار کرے گا؟

(صغی۲۲)

جناب مولوی صاحب اتنے کور باطن انسان ہیں کہ انہیں پند نہیں چاتا کہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں حقیقت میں مولوی صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں تمام علاء جانتے ہیں کہ چاند 'سورج گربن کی پیشکوئی حضرت مرزا صاحب نے نہیں

بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی متی اور یہ بھی جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چاند کا گربن ہوا تھا۔ اور بھی بات حضرت مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کے اظہار کے لئے بیان کی ہے اور چاند اور سورج کے گربن کو آج تک کی احمدی عالم نے حضرت مرزا صاحب کی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کے طور پر پیش نہیں کیا لیکن یہ مولوی استے جابل ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بینگاوئی جو ایک مسلمہ حقیقت چلی آ رہی ہے اور گذشتہ چودہ سوسال میں دین کے مفارین کی بینگاوئی جو ایک مسلمہ حقیقت چلی آ رہی ہے اور گذشتہ چودہ سوسال میں دین کے مفارین کو بید سوال نہیں اٹھایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو صرف ایک چاند ہی کو گربن لگا تھا اور مہدی کے لئے چاند اور سورج دو کو کیوں گربن لگ گا۔ اور نہ ہی کی نے صاحب کے ذہن میں فتنہ کوندا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی تائید میں یہ نشان پیش کر کے محمد اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی نیت کی بجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی نیت کی بجی نہیں تو اور کیا ہے یہ حملہ تو بطا ہر حضرت مرزا صاحب پر کرتے ہیں لیکن عملا ان باتوں پر کرتے ہیں لیک عمرت مرزا صاحب کی تخلیق نہیں بلکہ وہ مسائل د باتیہ ہیں جن کی سند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔

آگرچہ کشت کے ساتھ علماء نے چاند 'سورج گربن کی پینگلوئی والی مدیث کو قبول کیا ہے اور ہند و پاکستان میں حضرت مرزا صاحب سے پہلے اس کا خوب چے چا تھا کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت چاند اور سورج کو گربن گلے گا - لیکن اب مرزا صاحب کے دعویٰ کے بعد یہ اسے امام باقر کا قول قرار دینے گلے ہیں ناکہ مرزا صاحب سے کسی نہ کسی طریق پر چھکا را مل جائے جن کے زانہ میں ۱۸۹۲ء میں معینہ تاریخوں میں جاند اور سورج کو گربن لگا -

لیکن یہ الگ بحث ہے یہاں ذیر نظر محض یہ بحث ہے کہ چاند اور سورج وہ کا گر بن ہوتا حضرت مرزا صاحب کی ایجاد نہیں کہ ان پر الزام وہ کہ مرزا صاحب نے اپنی فضیلت کی خاطر ایک کی بجائے وہ گر بن بنا لئے ہیں۔

اے آگر حدیث نبویؓ نہ بھی مانیں تو یہ امام باقر ؓ کی پیٹکلوئی شاہت ہے جو سینکٹوں سال قبل گذرے ہیں - کروڑ ہاشیعہ انہیں امام مانتے ہیں۔ ان کی طرز روایت یہ نہ تھی کہ سلسلہ وار واقعات سناتے کہ انہوں نے فلال سے سنا اور فلال نے فلال سے سنا بلکہ اہل بیت اور فلال سے سنا بلکہ اہل بیت اور فلال سے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی پرورش ہوئی – ادر جو بائیں وہ وہال سنتے تھے – وہی بیان فرا دیتے تھے – اس لئے ان کی بیان فرمودہ روایت کو دو سرے بیانے سے نہیں پر کھا جائے گا بلکہ ان بررگ ائمۃ کے مقام اور ان کی نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کو معوظ رکھتے ہوئے جو یہ آخضرت کی طرف منسوب کریں اسے بدرجہ اوئی معوظ رکھنا ہوگا – یہ مولوی صاحب انیں یا نہ مائیں کو رُ ہا شیعہ امام باقر کی اس روایت کوئی مانے پر مجبور ہیں اور سی علماء میں سے بھی ایک تعداد اس روایت کا احرام کرتی آئی ہے اور لدھیانوی صاحب جیسے کج بحث بھی اس حقیقت سے بسرحال انکار نہیں کر کتے کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی بنائی ہوئی پیشکوئی نہیں – اگر بنائی ہو کی پیشکوئی نہیں – اس کیا امام باقر نے برائی ہو کی پیشکوئی نہیں – اگر بنائی ہو کی چر ضرور امام باقر نے برائی ہے – اس کیا امام باقر نے امام ممدی کی رسول اللہ پر فضیلت ثابت کرنے کے لئے ایساکیا تھا؟

ضمناً بیہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بیہ روایت حدیث کی کتاب دار تطنی میں موجود ہے جسے سن علاء ایک یائے کی کتاب تشلیم کرتے ہیں -

علاوہ ازیں یہ امر بھی ملحوظ خاطررہے کہ مولوی صاحب نے اپی بددیا تی کا یمال بھی کرشمہ وکھایا ہے جس نظم سے بیہ شعرلیا ہے اس میں بیہ شعر بھی ہے

وانتخ لظلان يخالف اصله فمافيه فى وجهى يلوح ويزهر

اینی ساید کیو نکراینے اصل سے مخالف ہو سکتا ہے اپس وہ روشنی جو اس میں ہے وہ مجھ میں چک رہی ہے۔

نيز حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں

" جو کچھ میری آئید میں ظاہر ہو آ ہے دراصل وہ سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوات بس"

(تتمة حقيقته الوي صغيه ٣٥)

اس باب میں آخری کلام ہے ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی بید ذکورہ بالا عبارت جو ان تمام امور میں فیصلہ کن ہے ، لدھیانوی صاحب سادہ لوح عوام سے چھپاتے پھرتے ہیں جس کے بعد اس نوع کا بید اعتراض جیسا انہوں نے کیاہے مردد ہوجا آ ہے۔

### تین ہزار اور تین لاکھ کا فرق

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے دو اقتباس درج کئے ہیں " تین ہزار معجزات مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے "

(تخفه گولژوبه صفحه ۲۳)

" میری تائید میں اس خدا نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ ...... اگر میں ان کو فردا فردا شار کروں تو میں خدا کی فتم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں "

(حقيقته الوحي صغير ٢٤)

(كتابجه لدهيانوي صاحب صغه ٢٦)

معزّز قار کین ! یہ دونوں باتیں مرزا صاحب نے کسی ایک کتاب میں اکشی ایک جگہ بیان نہیں کیس تا یہ دونوں باتیں مرزا صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرکے اپنے آپ کو افضل ثابت کر رہے ہیں - بلکہ یہ دو متفرّق کتابوں سے علیحدہ علیحدہ فقرے اُپ کر ان دونوں کو اوپر یٹیج درج کر کے اس کے اوپر اپنی مرضی کا عنوان لگا کریہ تأثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا مرزا صاحب نے اس معالمہ میں اپنا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاموازنہ کر کے این افضلیت کو ثابت کیا ہے ۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے ۔

وہ مختلف کتابوں سے یہ دونوں الگ الگ عبارتیں مولوی صاحب اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح نعوذ باللہ مرزا صاحب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اپنے معجوات کی تعداد بدھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور اس طرح سخت گتاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں اس اعتراض کا بارہا پہلے جواب دیا جا چکا ہے جو مخص اپنے وجود کو اور اپنی تمام کرامات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا ایک قطرہ قرار دے اس کے متعلق اس قتم کی زبان درازیاں کیا کی شریف النف کو زیب دی ہیں ؟

دیکھنے کہ جب حضرت مرزا صاحب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو کس رنگ میں کرتے ہیں۔ فرما ما

پس قرآن کے معارف اور قرآن کے نشانات لامحدود اور ان گنت ہیں اور یہ ایک معجزہ ہے۔ ہے جو تمام انبیاء کے معجزات ہر عاوی اور ان سے برا ہے۔

پس مرزا صاحب نے جمال اپ نشان بیان فرمائے ہیں دہاں نہ مرزا صاحب کا حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ تھا نہ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے مشلاً مرزا صاحب ان نشانات میں ان متبعین کو بھی شامل رکھتے ہیں جنہوں نے خدا سے روشنی پاکر آپ کو قبول کیا اور کچی رؤیا و کشوف دیکھتے ایسے نشانات کو حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر رکھنے کا تصور کوئی بہت میں شیر ہی سوچ والا مولوی ہی کر سکتا ہے ورنہ ایک حقیقت پند انسان ہرگز اس کو محلِ اعتراض نہیں سمجھے گا۔

پس اگر ایسے نشانات کی گفتی کو شامل کرنا ہے تو حضرت مرزا صاحب کے نزویک آغازِ ۱۔ ترجمہ: اگر سندر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے روشائی بن جا با تو میرے رب کی باتوں کے خم ہونے سے پہلے ہرایک سندر کا پانی ختم ہو جا باگو اسے زیادہ کرنے کے لئے ہم انتا ہی اور پائی سندر میں لا ڈالج اسلام کے بعد جتنے بزرگ اولیاء پیدا ہوئے اور جن غلامان محتر میں آپ بھی شامل ہیں وہ تمام کے بعد جتنے بزرگ اولیاء پیدا ہوئے اور جب کا معزوہ ہیں یہی عقیدہ جماعت احمد یہ کا ہے اور رہے گا۔ لیکن طاہر پرست ملآل بھر بھی من کر حملوں سے باز نہیں آئیں گے۔ پہلے انہوں نے کب کسی عارف باللہ 'بزرگ اور ولی اللہ کو چھوڑا تھا جو اب چھوڑ دیں گے۔

اب ہم حضرت مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں اس مضمون پر ایک ایسی عبارت پیش کرتے ہیں جس کے بعد معمولی خوف خدا رکھنے والا اور انساف کی قدر کرنے والا مخص بھی ان حملہ آور مولوہوں کی کجروی اور بدئیتی پر تف کرے گا کہ دیکھو سے عالم دین بھی بنتا ہے اور کس طرح جانتے بوجھتے ہوئے ایک برگزیدہ انسان کی طرف سراسر جھوٹے اور غلط معنی منسوب کرتا ہے – حضرت مسیح موجود علیہ السلام فرماتے ہیں –

" آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات تو چاروں طرف سے چک رہے ہیں - وہ کیو کرچھپ کتے ہیں - وہ کیو کرچھپ کتے ہیں - صرف وہ مجزات جو صحابیہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین ہزار مجزو ہے اور پیشکوئیاں تو دس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں اور ہوتی جاتی ہیں - ماسوائے اس کے بعض مجزات اور پیشکوئیاں قرآن شریف کی ایم ہیں کہ ہمارے لئے بھی اس زمانہ میں محسوس و مشہود کا حکم رکھتی ہیں - اور کوئی اس سے انکار شیس کر سکتا۔" لئے بھی اس زمانہ میں محسوس و مشہود کا حکم رکھتی ہیں النبی صفحہ ۲۰ شائع کردہ فخرالدین ملکانی)

حقیقتہ الوی کالدھیانوی صاحب نے حوالہ دیا ہے اس کتاب میں مرزا صاحب کھتے ہیں۔

"کسی نی سے اس قدر معجزات فاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے - کیونکہ پہلے نبوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ می مرگئے گرہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں - اور قیامت تک فاہر ہوتے رہیں گے ۔
اور جو کچھ میری تائید میں فاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔"

(تتمہ حقیقتہ الوی صفحہ ۳۵ دومائی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۳۸۸)
قارئین کرام ! بہی طریق گذشتہ اولیاء اللہ کا تھا کہ وہ اپنی کرامات کو محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا کرتے تھے جیسے حصرت دا آگئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" کرامات اولیاء سب محمد صلی الله علیه و سلم کا معجزه بین " ( کشف المجوب مترجم اردو صفحه ۲۵۷ شائع کرده برکت علی اینڈ سنزعلمی پریس )

## عقيده نمبروا ذهني ارتقاء

اس عنوان کے ینچے لدھیانوی صاحب نے ایک احمدی ڈاکٹر شاہنواز صاحب کے مضمون کا ایک اقتباس درج کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ " حضرت مسے موعود (مرزا صاحب) کا زہنی ارتقاء آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ " (صفحہ ۲۲)

ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہنواز صاحب کا یہ فقرہ جماعت احمریہ کے خلاف بطور اعتراض پیش نہیں۔ خلاف بطور اعتراض پیش نہیں۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے اخبار الفعنل قادیان ۱۹ اگست ۱۹۳۳ء کے صفحہ ۵ ہر اس کی تردید کی ہے۔

### عقيده نمبراا معامله صاف

اس عنوان کے بنچ لدھیانوی صاحب نے کلمتہ الفعل صفحہ ۱۳۷ کا وہی اقتباس درج کیا ہے جو فعل سوم کے "عقیدہ نمبر ۱۹" کے تحت درج کیا تھا جس میں یہ بیان ہے کہ بائی جماعت احمدیًّ کا انکار کرنے دالے کافر ہیں ۔ اور یمی اعتراض لدھیانوی صاحب نے فعلِ دوم کے "عقیدہ نمبر ۲" کے تحت بھی کیا ہے ۔ لدھیانوی صاحب اپنی کتاب کے اعتراضات کی گنتی برحانے کیا ہے ۔ لدھیانوی صاحب اپنی کتاب کے اعتراضات کی گنتی برحانے کیا دیتے ہیں۔ ہم اس برحانے کیا دیتے ہیں۔ ہم اس برحانے مناسب کو منطق فعل دوم کے عقیدہ نمبر ۲ کے تحت کر بچے ہیں ۔ اسے اب یمال دہرانا مناسب نمیں۔ قار کین کرام وہاں سے دوبارہ ملاحظہ فرما کتے ہیں۔

عقیدہ نمبر۱۲ ہے ہوہ کر

اس عنوان کے تحت ارهیانوی صاحب نے ایک احمدی مرم قاضی اکمل صاحب کی ایک

نظم کے دوشعردرج کئے ہیں جو اخبار بدر قادیان ۲۵ر اکتوبر ۱۹۰۹ء کے حوالہ سے لئے گئے ہیں (صفحہ ۲۷)

یہ بھی وہ اشعار ہیں جو جماعت اجر یہ کے عقائد سے جرگز تعلق نہیں رکھتے نہ ہی یہ شاعر جماعت کی طرف سے جاند سمجھ جا سکتے ہیں کہ وہ جماعتی مسلک کو بیان کریں لیکن صرف ہی بات نہیں آگر اس طرح جر کس و ناکس کے خیالات پر فرقوں اور قوموں کو پکڑا جائے تو پھر تو دنیا میں کسی قوم اور فرقے کا امن قائم نہیں رہ سکتا ۔ اب غور سے من لیس جناب مولوی صاحب! اگر اکمل صاحب یہ خابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں کہ وہ مخض جو قادیان ہیں بروز محمد کے طور پر ظاہر ہوا وہ اس مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شان میں بردھ کر تھا جو مکت میں پیدا ہوا تو ہرگزیہ عقیدہ نہ جماعت احمد یہ کا عقیدہ ہے نہ کوئی شریف النفس جو حضرت مرزا صاحب تو کئی تحریرات سے واقف ہوا سے احمد یہ کا عقیدہ ہے نہ کوئی شریف النفس جو حضرت مرزا صاحب تو کئی تحریرات سے واقف ہوا سے احمد یہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے ۔ حضرت مرزا صاحب تو زندگی بھر آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے حضور اس طرح پجڑنے بچے رہے جس طرح قدموں کے لئے راہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آل کے کے لئے راہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آل کے کے لئے راہ بچھی ہو حتی کہ آپ نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آل کے کے لئے راہ بچھی ہو حتی کہ آب نے اپنے آپ کو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آل کے کو سے کی خاک کے برابر قرار دیا ہے دیکھتے کس طرح والہانہ عشق کے ساتھ گویا ہیں

جان و دلم فدائے جمالِ محمد است
 خاکم نثار کوچئه آل محمد است

اب سننے اکمل صاحب کے ان اشعار کی بات کہ دافقہ کیا ہوا تھا اور اس کا کیا حتیجہ لکلا۔
ورحقیقت شاعرائی شعری دنیا میں بہا او قات ایس باتیں بیان کر جاتا ہے جو دراصل اس کے مائی
الضیر کو پوری طرح بیان نہیں کرپاتیں اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ بعض او قات شاعر کو خود اپنے
شعروں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے ان اشعار ہے بھی جو غلط تأثر پیدا ہو تا ہے وہ غلط تأثر یقینا ہر
احمدی کیلئے جس نے بیر پڑھا سخت تکلیف کا موجب بناجب شاعر سے اس بارہ میں جواب
طلبیاں ہوئیں اور مختلف احمدی قار کین نے ان اشعار کی طرز پر ناپندیدگی کا اظہار کیا تو ان
صاحب نے ان اشعار کا جو مضمون خود پیش کیا وہ حسب ذیل تھا۔

رر مندرجه بالا شعردربار مصطفوی میں عقیدت کا مشعرب - اور خداجو علیم بذات الصدور ب

شاہر ہے کہ میرے واہمہ نے بھی کبھی اس جاہ و جلال کے نبی حضرت ختمیت مآب کے مقابل پر سمی فخصیت کو تجویز نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ برتر جانا ہے ۔ کہ یہ بات میرے خیال تک میں نہ آئی کہ میں یہ شعر (آگے سے بیں بردھ کراپی شان میں ) کہہ کر حضرت افضل الوسل سے مقابل میں کسی کولا رہا ہوں ۔ بلکہ میں نے تو یہ کما در کہ محمد مصطفیٰ کا نزول ہوا ۔ لینی بعث بٹانیہ اور یہ تمام احمدیوں کا عقیدہ ہے "
کہ نہ تو تنائخ صحح ہے نہ دو سرے جم میں روح کا طول ۔ بلکہ نزول سے مراد اس کی روحانیت کا ظہور ہے ۔ اور چو نکہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ لُلا خور ہُ خَیْرُ لَک مِن اللّا وُلیٰ ہر آنے والے دن میں تیری شان پہلے سے زیادہ نمایاں اور افزوں ہوگی ۔ بوجہ درود شریف اور اعمالِ حسنہ امنت محمدیہ جن کا ثواب جیسا کہ عمل کرنے والے کے نام لکھا جاتا ہے ۔ ویسا ہی محرک و معلم کے نام بھی ۔ اس لئے پچھ شک نمیں کہ نی کریم صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شمان ہرودت براہ مرت ہو ہے ۔ اور بڑھتی رہے گی اور خدا کے وسیع خزانوں میں کی چزکی کمی شمیں ۔ پس میں نے صرف میں کہا کہ سیّد نامجہ محمد میں کہا کہ سیّد نامجہ محمد میں مراد ہو سکتی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اور آپ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہے ۔ اس شعریہ ہو رہ کی شان پہلے سے بھی بردھ کر فاہر ہو رہی ہو رہ ہو سے دود کا مطلق ذکر نہیں بلکہ اس نظم میں آخری شعریہ ہو ۔ اس شعریہ کی دو سرے وجود کا مطلق ذکر نہیں بلکہ اس نظم میں آخری شعریہ سے نام

غلامِ احمِرِ مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں

یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیه العلوة والسلام نے جو رتبہ مسیح موعود ہونے کا پایا ہے وہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی غلامی کی طفیل اور ان کے انتباع کا نتیجہ ہے۔''
(الفضل ۱۱۳ گست ۱۹۳۷ء)

ظا مرب كديد مفهوم قابل اعتراض نهيس -

اگر پھر بھی کوئی کہے کہ یہ منہوم بعد میں شاعر نے بنا لیا ہے اور دراصل اس کا اصل منہوم وہی تھا جو بظاہر دکھائی دیتا ہے اور جس پر لدھیانوی صاحب نے حملہ کیا ہے تو بے شک ایسا سمجھ گر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ شاعر نے خود جو تشریح پیش کی ہو وہی دراصل اہل علم کے زدیک قابل قبول ہوا کرتی ہے ادر اگریہ بات بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اکمل صاحب کی طرف گتاخی منسوب کرکے ان پر بے شک لعن طعن کرے لیکن ہرگز ان کی طرف منسوب شدہ گتاخی کو جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرنے کا اسے حق نہیں ہم پھر ایک باریہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر لدھیاٹوی صاحب کے اخذ کئے ہوئے معانی درست ہیں تو یقینا یہ شعر لعنت اور طامت کا سزاوار ہے لیکن احمدیت ہرگز اس لعنت کا نشانہ نہیں بن سکتی۔

## عقيده نمبرسا مصطفي مرزا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے کسی احمدی شاعر کی نظم کے مندرجہ ذمل تین اشعار درج کئے ہیں ۔

کہ جس پر وہ بدر الدی گی بن کے آیا ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا مدی چود هویں کا ہوا سر مبارک محمہ پئے چارہ سازی امت حقیقت کھلی بعثِ ٹانی کی ہم پر

یہ اعتراض بھی محض نمبر شاری ہے طاہر ہے کہ اس قتم کے تمام اعتراضات کے جوابات گذشتہ اوراق میں گذر چکے ہیں الذا مریانی فراکر قار کین ان ابواب کا دوبارہ مطالعہ کریں تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح گذشتہ اولیاء امام ممدی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلّ اور آپ کی بعثت ثانیہ قرار دینے میں ہرگز کی گتاخی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے بلکہ بیشہ ہی

ا یں بھ اباع کی دیاں مر مرس درستہ او بیاد اللہ علیہ و کی اللہ علیہ و کی اللہ علیہ و کی اللہ علیہ ہیشہ می کا بعث فار ہاکہ محمد مطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم بھی آپ کی نمائندگی کرے گا وہ آپ می کے جلوؤں کو منعکس کرے گا اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہو گا اور آپ کے جی حسن سے حسن یا فتہ ہو گا کی سید معنی صلحائے امنت میں پہلے بھی مقبول رہے اور آج بھی مقبول ہیں ایک صلی عقل رکھنے والے مولوی کو آگر ہے سمجھ نہیں آئے اور اسے گتاخی تصور کر آ ہے تو پھر سطی عقل رکھنے والے مولوی کو آگر ہے سمجھ نہیں آئے اور اسے گتاخی تصور کر آ ہے تو پھر اسے حملوں کا آغاز ان بررگوں سے کرے مثل حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی قراتے ہیں

هذا وجودجدى محمد صلى الله عليه وسلم لاوجو دعبدالقادرك

ا ۔ یہ میرا وجود عبدالقادر کا نہیں ہے ۔ بلکہ میرے دادا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وجود ہے۔

(گلدسته کرامات موّلفه مفتی غلام سرور صاحب مطبوعه افتخار دبلوی صغه ۸) نیز حضرت امام عبد الرزاق قاشانی فرماتے ہیں باطندہاطن محمد لے (شرح نصوص الحکم صغه ۵۳)

حضرت شاه ولى الله محدّث دالويٌ فرماتے ہيں " نسخة منتسخة منه" ٢-

(الخير الكثير صفحه ۷۲ از حضرت شاه ولي الله" مدينه بريس بجنور)

اس حملہ کے بعد پھربے شک کی احمدی شاعر پر حملہ ہوتا رہے ہمیں فکر نہیں ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت باقی رہے گی کہ حضرت مرزا صاحب کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ احمدی مرزا صاحب کو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل رکھنا کفر سیجھتے ہیں اور انہیں ہم مرتبہ قرار دینے والے پر لعنت ہیجتے ہیں اور مولوی صاحب کے ان ولخراش ظالمانہ اعتراضات کے باوجود بھی کی ایک احمدی کا عقیدہ متزلزل نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات باوجود بھی کی ایک احمدی کا عقیدہ متزلزل نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات سے ہم پر خوب روش کر دیا ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشقِ صادق غلام سے اور جو کچھ بھی آپ نے پایا سوفیعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان برپایا اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے اس پر کوئی بحر کتا ہے اور ہمیں کافر قرار دیتا ہے تو برپایا اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے اس پر کوئی بحر کتا ہے اور ہمیں کافر قرار دیتا ہے تو بخت کافر ہیں۔

## عقيده نمبرهما استاد شاگرد

اس کے پنچے لدھیانوی صاحب نے حضرت ظیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر کے چند فقرے درج کئے ہیں " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور مسیح موعود ( مرزاصاً ) سناگرد - ایک شاگرد خواہ استاد کے علوم کا دارث پورے طور پر بھی ہو جائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے ( جیسا کہ مرزا صاحب بہت می باتوں میں بڑھ گئے - ناقل ) گراستاد بسرحال استاد رہتا ہے اور شاگرد شاگرد ہی " (صفحہ ۲۸)

مولوی صاحب نے بریکوں میں جو الفاظ واخل کے ہیں اصل عبارت کے نہیں اس لئے

ا - امام مهدى كا ياطن حفرت في كريم صلى الله عليه والدوسلم كا ياطن مو كا - ،

۲- الم مدى حفرت في كريم صلى الله عليه وسلم كي حقيق تصوير (True copy) مو كا

ان کی عبارت کا وبال خود ان پر ہی پڑے گا۔نہ کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود اللہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ عنہ تو صرف میہ بات بیان فرما رہے ہیں جو آپ نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان فرمائی ہے کہ

> شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے احدا کو محم<sup>9</sup> سے تم کیسے جدا سمجھے

آپ نے عام دنیا کا دستور بیان فرمایا ہے کہ بھی یوں بھی ہوا ہے کہ شاگرد استاد سے بردھ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی مرتبے میں آگے نہیں بڑھ جاتے ہے دستور بیان کرتے ہوئے ہرگز آپ نے نہیں لکھا کہ جیسے نعوذ باللہ مرزا صاحب آگے بڑھ گئے ۔ یہ فاسقانہ خیال لدھیانوی صاحب کا اپنا ہے جو حضرت خلیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور بھی ان کی بدویا نتی کی دلیل ہے حضرت خلیفتہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اس بحث کا اس تقریر میں جو منطقی نتیجہ نکالا ہے وہ بھی ہے کہ " آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آقا ' محن اور مخدم ہیں اور حضرت میسے موعود علیہ السلام آپ کے خادم 'شاگرد اور غلام ہیں " محن اور مخدم ہیں اور حضرت میسے موعود علیہ السلام آپ کے خادم 'شاگرد اور غلام ہیں " محن اور مخدم ہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام آپ کے خادم 'شاگرد اور غلام ہیں " الحکم قادیان ۱۸ اپر بلی ۱۹۵۲ء صفحہ میں

پس جن عوام الناس کی راہنمائی ایسے علاء کر رہے ہوں جو دیا نتداری اور تقویٰ سے خالی ہوں ان کی بے راہ روی کا وبال بھی ان ہی کے سریڑے گا۔

# عقیده نمبرها تنزاء

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے الفضل سے ایک اقتباس درج کیا ہے جس میں مسیح موعود کے مظرین کے کفر کا بیان ہے۔

یہ اعتراض دی ہے جو لدھیانوی صاحب نے فعل دوم کے عقیدہ نمبر ۱ اور فعل سوم کے عقیدہ نمبر ۱ اور فعل سوم کے عقیدہ عقیدہ نمبر ۱۹ کے تحت کیا ہے ۔ پھرای اعتراض کو نمبر شار بردھانے کیلئے فعل چہارم کے عقیدہ نمبر ۱۵ کے تحت دہرا دیا ہے ۔ فعل دوم میں ہم اس اعتراض کے پہرا اور اب عقیدہ نمبر ۱۵ کے تحت دہرا دیا ہے ۔ فعل دوم میں ہم اس اعتراض کے پہرا اب عقیدہ نمبر ۱۵ کے تحت دہرا دیا کہ مناس منصل مختلک کر چکے ہیں ۔ قار کین وہال ملاحظہ فرمالیں ۔ اسے یمال دہرانے کی ضرورت نہیں ۔

#### عقيده نمبراا

### آتخضرت سے مرزاصاحب پر ایمان لانے کاعہد

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے الفصل کے حوالہ ہے ایک نظم اور ایک نثر رہم مشتمل اقتباس درج کیا ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ازروئے قرآن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسیح موعود پر ایمان لائے اور اس کی نفرت کرنے کا عمد لیا گیا ہے ۔ اور اس کے بعد لدھیانوی صاحب نے جماعت احمدیہ کے غیر مبائع فریق کے اخبار " پینام صلح "کا ایک اقتباس درج کیا ہے جس میں ایک غیر مبائع مضمون نگار ڈاکٹر بشارت احمد صاحب نے الفضل کے مندرجہ بالا اقتباس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آگریہ بات مان لیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسیح موعود پر ایمان لائمیں گے تو اس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین ہوتی ہوتی ہے ۔ اور مسیح موعود کا مرتبہ ذیادہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم قابت ہوتا ہے ۔ اور مسیح موعود کا مرتبہ ذیادہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم قابت ہوتا ہے ۔ حس شاعر کے شعروں کے بارہ میں دیا گیا ۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان کے جس شاعر کے شعروں کے بارہ میں دیا گیا ۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان کے حملہ میں ایک غیر مبائع لاہوری احمدی بھی مولوی صاحب کا شریک ہو چکا ہے ۔ قطع نظر اس کے کہ شاعر قرآن کریم سے بی اصل متعاقمہ آیت کی کہ شاعر قرآن کریم سے بی اصل متعاقمہ آیت قار مین کے کہ شاعر قرآن کریم سے بی اصل متعاقمہ آیت فراحمدی علاء کے کہ شاعر قرآن کریم سے بی اصل متعاقمہ آیت قرار مین کے مطابق حسب ذیل ہے ۔

#### وَ إِذَا خُذُنَامِنَ النَّبَيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمُ وَمِنْكَ

(سورة الاحزاب آيت ٨)

اے محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ہم نے نبیوں سے ان کا پخته عمد لیا تھا اور تجھ سے بھی لیا ہے-

اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کوئی معمولی خوف غدا رکھنے والا مسلمان بھی اس آیت کو یکا ڈکر پیش نہیں کر سکتا۔ پس جب خدا تعالی نے باقی رسولوں کی طرح حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی عمد لیا تعا تو نوو فہار مولوی صاحب کے سرکو چڑھا ہوا ہے ۔ وہ شاعر تو اس صد سے زیاوہ جمالت اور عناد کا غبار مولوی صاحب کے سرکو چڑھا ہوا ہے ۔ وہ شاعر تو اس آیت کریمہ کا حوالہ دے رہا ہے اور استدالل کر رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے بطور نبی نہیں آنا تھا تو پھر قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس میثاق نبوی میں کیوں شامل کرتا ہے اور خدا تعالیٰ تھلم کھلا یہ اظہار کیوں کرتا ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے جو پہلوں کی تقدیق کرنے والے ہوں جب ہم نے نبوں سے اقرار لیا کہ جب وہ نبی آئیں گے جو پہلوں کی تقدیق کرنے والے ہوں ہو رہا ہے اور آگر گتافی ہے تو مولوی صاحب کو خبروار ہو جانا چاہئے کہ دراصل بیا گتافی وہ ورہا ہے اور آگر گتافی ہے تو مولوی صاحب کو خبروار ہو جانا چاہئے کہ دراصل بیا گتافی وہ کلام اللی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

#### كيا الخضرت صلى الله عليه وسلم سے مسيح موعود پر ايمان لانے كاعمد ليا كيا؟

الله تعالى سورة الاحزاب كى آيت نمبر ٨ مين فرما آب:-

" وَ إِذْا خَذْ نَامِنُ النَّبِيِّنَ مِينًا لَهُمْ وَمِنْك " - اور جب ہم نے تمام نبول سے ان كا پختہ عمد ليا اور اے محمر صلی اللہ عليه وسلم تجھ سے بھی بید پختہ عمد ليا -

تاج کمپنی لمینڈ لاہور 'کراچی (پاکتان) نے لدھیانوی صاحب کے دیوبندی فرقہ کے ایک بررگ شخ الصند مولانا محود الحن صاحب دیوبندی کا ترجمہ قرآن کریم شائع کیا ہے - جس کے حاشیہ پر دیوبندیوں کے ایک اور بزرگ شخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی نے تغییری نوٹس تھے ہائے۔

ہم لدھیانوی صاحب کی راہنمائی کیلئے اس ترجمہ قرآن کریم کے صفحہ ۵۵۵ ہے اس آیت کے بیاحہ شہراحمہ صاحب عثانی دیوبندی کا نوٹ درج کرتے ہیں۔ آپ فائدہ نمبرا کے ذیر عنوان لکھتے ہیں:۔

" لینی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے گا۔ آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔"

لدهیانوی صاحب کے ایک اور بزرگ موانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اپنی تغیر موارف القرآن جلد بفتم کے صفحہ ۹۰ پر سور ة الاحزاب کی اس آیت کے بنچ یہ نوٹ لکھتے ہیں:

"آیت ندکورہ میں جو انبیاء علیم السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا۔ جیسا کہ مخلوق میں بروایت امام احریم مرفوعاً آیا ہے کہ "خصو اہمیثاق الم سالة و النبوة و هو قو له تعالی و اذا خذنامن النبیین میثاقیم الابه (یعنی انبیاء سے خصوصی طور پر رسالت اور نبوت کا میثاق لیا گیا ہے۔ اور وہ سور ة احزاب کی اس آیت میں ندکور ہے و اذا خذنامن النبیین میثاقیم اللام اس آیت میں ندکور ہے و اذا خذنامن النبیین میثاقیم – ناقل) ۔ یہ عبد انبیاء علیم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض اوا کرنے اور باہم ایک دو سرے کی تقدیق اور مدو کرنے کا

ا۔ اس ترجمہ کے عاشیہ پر سور ۃ نساء تک محمود الحن صاحب کے نوٹ ہیں بقیہ عثانی صاحب کے ہیں۔

عبد تھا۔ جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرو نے حضرت قلاد آئے روایت کیا ہے۔" ( تغییرمعارف القرآن از مفتی محمد شفیع جلد ہفتم صفحہ ۹۰

زير عنوان ميثاق انبياء ادارة المعارف كراجي)

لدهیانوی صاحب کے ان دونوں بررگوں کے دو اقتباسات ہم درج کر پچے ہیں جن ہے پہت جن اسے پہت چانا ہے کہ دونوں بی اس امر کے قائل ہیں کہ سور ۃ احزاب کی اس آیت میں تمام انہیاء اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میثاق لینے کا ذکر ہے دہ میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انہیاء سے یہ اقرار لیا گیا تھا کہ تممارے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی نبوت کی تصدیق کرنا ۔ میں مضمون جو لدھیانوی صاحب کے بزرگوں نے بیان کیا ہے الفضل کے اقتباسات میں درج ہے جس پر لدھیانوی صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔

سطور بالا میں علامہ شبیر احمد صاحب عثانی دیوبندی کا جو اقتباس درج کیا گیا ہے اس میں سے ذکر ہے کہ سور ق احزاب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم سمیت انبیاء سے جو میثاق لیا گیا ہے وہ سور ق آل عمران میں ذکور ہے -

قار كين كرام ! آية اب بم سورة آل عمران مين اس ميثاق كي تفصيل برهيس - وبال الكها ب: -

وَ اِذْا خَذَ اللّٰهُ مِنْ عَالَى النَّبِيِّي لَمَا اَتَهْكُمُ مِنْ كِنَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ وَسُولَا مُصَدِّقُ "لَمَامَعَكُمُ لَنُكُّ مِنْنَا مِهِ وَلَتَنَصُّونَهُ لَا قَالُ أَا قُوْرُ تُمُ وَا خَذْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اصِدِى قَالُوْ ااقُورُ نَا" (مورة آل عران: ۸۲)

ترجمہ: جب الله تعالی نے عبول سے مد پختہ عمد لیا کہ میں نے جو تم کو کتاب اور حکمت دی ہے گھر تممارے پاس کوئی رسول آئے جو تممارے پاس والی کتاب کی تقدیق کرے تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ کے اور اس کی مدد کرد گے - فرمایا کیا تم نے اس عمد کا اقرار کرلیا ہے اور میرے اس عمد کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے - تو انبیاء بولے کہ باں جم نے اقرار کرلیا

معزز قار كين إسورة آل عمران كى اس آيت مين ميثاق النيس كالفاظ آتے بين اور سورة احزاب كى آيت " وُ إِذْ اَخَذُ نَامِنَ النَّبِينِ مَنِهَا فَهُمُ وَ مِنْكَ" مِن مِعى نبيوں كے لئے

میثاق کای لفظ استعال ہوا ہے ان دو مقامات کے علاوہ قرآن کریم میں کمی جگہ بھی نہیوں کے میثاق کا لفظ استعال نہیں ہوا۔ المذاب دونوں آیات ایک دو سری کی تشریح کر رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سور ۃ احزاب کی آیت میں نہیوں کے میثاق کی تفصیل نہیں بیان کی حمی اور سور ۃ آل عمران کی آیت میں نہیوں سے جو میثاق لیا گیا اس کی تفصیل بیان کی حمی کہ دہ بیا تھا کہ انبیاء اپنی قوموں کو یہ تھیحت کر جائیں کہ ہمارے بعد جو بھی نبی آئے اس پر ایمان لائیں اور اس کی المداد کریں۔ ان دونوں آیات کو طانے سے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ سور ۃ احزاب کی آیت میں موجود لفظ " مِنْک " کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمد لیا گیا کہ آئے ہیں موجود لفظ " مِنْک " کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمد لیا گیا طرح ہوگی کہ اپنی امنت کو اس پر ایمان لائے اور اس کی تقدیق کرنے کی تھیت کر جائیں۔ اور انہیں اس کی مدو کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امنت کو اس پر ایمان لانے اور اس کی بعد تی اس پر ایمان لانے اور اس کی بعت کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امنت کو اس پر ایمان لانے اور اس کی بعت کرنے کی تلقین کریں۔ جینانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امنت کو اس پر ایمان لانے اور اس کی بعت کرنے کی تلقین کی ۔ جیسا کہ فصل دوم کے عقیدہ نمبر تا کے جواب میں مفصل ذکر بھر چکا ہے۔ قار نمین کرام وہاں ملاحظہ فرما سے ہیں۔

یخ المند مولانا محمود الحن صاحب دیوبندی سورة آل عمران کی آیت کی تشریح میں فائدہ نمبر ۳ کے زیرِ عنوان لکھتے ہیں: -

" حق تعالی نے خود پیغیروں سے بھی یہ پختہ عمد لے چھوڑا ہے کہ جب تم میں سے کی نی کہ بعد دو سرا نی آئے (جو یقیناً پہلے انہاء اور ان کی کتابوں کی اجمالاً یا تفسیلاً تقدیق کرتا ہوا آئے گا) تو ضروری ہے کہ پہلا نی چھلے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مد کرے۔
اگر اس کا زمانہ پائے تو بذاتِ خود بھی اور نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہوایت و آگید کر جائے کہ بعد میں آئے والے تینیم بر ایمان لا کر اس کی اعانت و تقریت کرتا ۔ کہ یہ ومیت کر جاتا ہمی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے۔" ل

( ترجمة القرآن از ﷺ الندم لانا محود الحن صاحب ديوبندي صغي 2A )

موالنامفق محم شفع صاحب داريدى اس آبت كي في لكية بن :-

" میشاق کیا ہے ؟ اس کی تصریح تو قرآن نے کردی ہے لیکن مید میثاق کس جز کے بارہ اللہ سورة شاہ تک فح المند معاصب کے فوت بین ابذہ سب نوت عرش صاحب نے تعلق بین۔

میں لیا گیا ہے اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت علی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیه السلام ہیں لیعنی اللہ تعالی نے یہ عمد تمام انبیاء سے صرف محم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تفاکہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لا کیں اور ان کی تائید و لفرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی میں ہدایت کر جائیں - حضرت طاؤس محسن بقری اور فقاوہ رحم مم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لئے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک ودسرے کی تائید و فقرت کریں (تغیرابن کیر)

(تغیرمعارف القرآن جلد ۲ صفحه نمبر۹۹ ٬۰۰۱ زیر عنوان میثاق سے کیا مراد ہے ؟)

### مفتى صاحب مزيد لكسة بين:

" وَإِذْا خَذَ اللَّهُ مِنْهَا فَ النَّبِعِنِي الْخِيان آيات من اس بات كى تصرح كى مى ہے كہ الله تعالى في الله الله من الله تعالى في تعدد در سرائى آئے جو تعالى في تمام انبياء سے يہ پنتہ عمد ليا كہ جب تم من سے كى نبياء اور ان كى كتابول كى تقديق كرنے والا ہو كا تو پہلے نبى كے لئے ضرورى ہے كہ بيجھلے نبى كى سياكى اور دبوت ير ايمان خود بحى لائے اور دو سرول كو بحى اس كى ہدايت كرك "

#### (معارف القرآن جلد ٢ صفحه ١٠٠)

قرآن كريم كى ان دونوں آيات سے پنة چلنا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے بھى يہ عمد ليا كيا تھا كہ آپ كا الله عليه وسلم سے بھى اس پر ايمان لائس اور اس كى المداد كريں۔ اس كے مطابق آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى امت كو مسے نبى الله كى آمدكى بشارت دى ہے۔ بشارت دى ہے۔

اس آیت میں ہر آئندہ آنے والے پر ایمان لانے کاعمد ہے - مولوی کون ہو آ ہے کہ

رات میں کھڑا ہو جائے بعض او قات بعد میں آنے والا درجہ میں پہلے سے کم تر ہو تا ہے آگر چہ رسالت میں برابر ہو۔

ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہرنی کو آپ سے درج میں بڑھ کر ماننا بڑے گا۔

پی آگرید ابراہیم علیہ السلام سے بھی عدد لیا گیا تو کیا وہ بعد میں آنے والے حضرت اسخی ' حضرت اساعیل ' حضرت یعقوب حضرت یوسف علیم السلام پر ایمان لائے تھے کہ نہیں ؟ آگر لائے تھے تو کیا یہ عقیدہ رکھنا ان کی گتافی ہے ؟ اس طرح کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبوں میں شامل تھے یا نہیں اور ان سے بھی یہ عمد لیا گیا اور کیا وہ اپنے بعد آنے والے نبول پر ایمان لائے یا عمد فلنی کے مرتکب ہوئے ؟ یقینا ایمان لائے تو اس صورت میں کیا حضرت ایمان لائے تو اس صورت میں کیا حضرت وارد محضرت عیسیٰ ایمان لانا ان کی شان وارد وسمزت سلیمان ' حضرت کیا ' حضرت ذکیا اور حضرت عیسیٰ ایر ان کا ایمان لانا ان کی شان میں گتافی ہے اور چھٹ قرار پاتی ہے ؟

عجیب جائل مولویوں سے واسط پڑا ہے کہ واضح کھلے کھلے قرآنی علوم کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں - گستانی کے مقدے تو ان لوگوں پر چلنے چاہیس - دیکھتے! ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں - گستانی کے مقدے تو ان لوگوں پر چلنے چاہیس - دیکھتے! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے - امن الوّسُول مُول بِمَا اُنُول اللهِ مِنْ وَ بِهِ وَ اللّٰهُ وَمِنْ وَ كُلُّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَا نِكَتِهِ وَ كُتِهِ وَ رُسُلِهِ (بقره آخری رکوع)

کیا اس "کگی" میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان لانے والے شائل نہیں ۔ کیا اس آیت میں یہ اعلان نہیں فرمایا کیا کہ محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے مومن کی طرح خدا کے تمام انبیاء پر ایمان لے آئے اور تمام کتابوں پر ایمان لے آئے یہ ایمان تو تقدیق کے معیٰ رکھتا ہے ہرگزیہ مطلب نہیں کہ جس پر ایمان لائے وہ اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب فرشتوں سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ جبریل کو بھی معراج میں چھے چھوڑ دیا ۔ کیا آپ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے سے آگر ایمان لاتے سے آگر ایمان لاتے سے آگر ایمان لاتے سے آگر ایمان

عقيده نمبركا

اس عنوان کے تحت لد حیانوی لکھتے ہیں ۔ " قرآن کریم کی کسی آیت یا آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی کمی حدیث میں یہ مضمون نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو "تو میرے بیٹے جیسا" کہا ہو لیکن مرزاصاحب کویہ شرف عاصل ہے کہ خدا ان سے فرما آ ہے کہ "انت منی ہمنز لله ولدی - انت منی ہمنز لله اولادی " لینی تو مجھ سے بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے "تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے - "

(صفحہ الله میری اولاد کے ہے - "

" معنو لة و لدى " اور " و لدى " ميں زمين و آسان كا فرق ہے خدا كا تو كوئى بينا نهيں لكن اگر خدا يہ كے كہ ميں بيول كى طرح بيار كرتا ہوں تو يہ كوئى نيا محاورہ نهيں بائبل ايسے محاوروں سے بحرى بڑى ہے بلكہ بائبل ميں تو سارے بنى اسرائيل كو خدا كے بينے قرار ديا كيا ہے - كيا جناب مولوى صاحب اس كابي نتيجہ نكالتے ہيں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے يہلے واقعى خدا كے بينے ہوا كرتے تھے اور زول قرآن كے بعد يہ سلمہ بند ہوا ہے -

قرآن کریم تو فرما آئے کئم کولائو کئم ہو کا کہ خدا کے پہلے کبھی بھی بیٹے نہیں تھے نہ اس نے کبھی کسی کو جنانہ خود جنا گیا حضرت مرزا صاحب اور جماعت احمد یہ کا نہی عقیدہ ہے اور بی تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔

اللی صحیفوں سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا کا کسی کو بیار کے اظمار کے طور پر بیٹا کہ دیتا بیشہ ان معنوں میں ہو آ ہے کہ جس طرح تم لوگ بیٹوں سے بیار کرتے ہواس سے بردھ کرمیں بیار کر آ ہوں ۔

رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں ایس کوئی آیت مولوی صاحب کو نظر شیں آئی تو نجانے یہ کس نظرے قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے قرآن کریم میں صاف لکھا ہے

" فَاذُ كُورُ و اللّٰهَ كَذِكُو كُو كُمُ أَلَاءً كُمُ أَوْ اَهُدَّذِ كُواً" (بقره آیت نمبرا۲۰) ترجمہ: اینے باپ دادول كو ياد كرنے كى طرح الله كو ياد كرو أكر بوسكے تواس سے بھى زياده باد كرو-

نجانے مولوی صاحب اس آیت کا کیا مطلب سجھتے ہیں ظاہر پرست مولوی کا تو عرفان کے ان کوچوں سے مجھی گذر ہی نہیں ہوا۔ یہ کے گتاخ کا مضمون ان کے ذہن میں ابھر آ ہے۔

امت محرميه ك عظيم عارف بالله بزرگ ان مضامين كو خوب مجمعة تص اور ان ير باربا

روشنی ڈال بچکے ہیں دیکھئے حضرت مولانا روم ؓ فرماتے ہیں ع "اولیاء اطفال حق انداب پر"

کہ اولیاء مجازی طور پر خدا کے بیٹے ہیں

(الهام منظوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم الهام منظوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم صغی ساله منظوم ترجمه مثنوی مولانا روئ وفترسوم صغی ساله الله علی الله جو کائنات میں بھی پیدا ہوئ وہ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ وسلم ہی تھے بس سب سے زیادہ توحید کی فیرت رکھنے والا آپ ہی کا وجود تھا افسوس سے کہ بیہ مولوی صاحب کیے کور باطن ہیں کہ نہ آیات قرآنیہ پر ان کی نظر پری نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے اس پُر محارف کلام پر کہ " اَلْعُلْقُ عَمَالُ اللّٰهِ فَا حَبُّ الْعُلْقِ لِلَى مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے اس پُر محارف کلام پر کہ " اَلْعُلْقُ عَمَالُ اللّٰهِ فَا حَبُّ الْعُلْقِ لِلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ فَا حَبُّ اللّٰهِ فَا حَبُّ اللّٰهِ فَا حَبُّ اللّٰهِ فَا وَسَلّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ فَا حَبُّ اللّٰهِ فَا حَبْلُ اللّٰهِ فَا حَبْلُهِ اللّٰهِ فَا حَبْلُ عَبْلُ اللّٰهِ فَا حَبْلُو اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ فَا حَبْلُ اللّٰهِ فَا حَبْلُ اللّٰهِ فَا حَبْلُ اللّٰهِ فَا حَبْلُونِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ لَاللّٰهُ اللّٰهُ عَبْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَامِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَامُ لَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰ

کہ مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ لین اس کی اولاد ہے پس جو مخص اللہ تعالی کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کر تاہے وہ خدا کا محبوب ترین بندہ ہے۔

لیکن افسوس کہ عدم عرفان کی بحث نہیں یہ مولوی صاحب تو بلاشہ حق دیکھتے ہوئے بھی اس سے اعراض کرتے ہیں اور غیروں کو باطل بنا کر دکھاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس الہام پر یہ پھبتیاں کس رہے ہیں اور اس سے یہ طابت کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعوی بھی کر دیا ہے اب دیکھتے اس الہام کی تشریح حضرت مرزا صاحب نے کیا فرمائی جو خود سمجی اور سمجھائی اس کے خلاف تشریح کرنے کا کسی کو کیا حق ہے سوائے اس کے کہ کسی کی فطرت گذی ہو ۔ آپ فرماتے ہیں:

"یاد رہے خدا تعالی بیٹوں سے پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پنچتا ہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں لیکن سے فقرہ (انت منی بمنو لئة او لادی ۔ ناقل) اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے خدا تعالی نے قرآن شریف میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا بکد اللہ فو کی اُید کہم میم ایسانی بجائے قُلُ کا عِبَاد اللہ کو کو کم کم اور یہ مجمی فرمایا فاذ کو واللہ کو کو کم کم اور یہ مجمی فرمایا فاذ کو واللہ کو کو کم کم کہ ایسانی ایک کہے۔ اس س خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھواور از قبیل منتا بہات سمجم کر

ایمان لاؤ اور اس کی کیفیت میں دخل نہ دو اور حقیقت حوالہ بخدا کرو اور لیقین رکھو کہ خدا اتعافر ولد سے پاک ہے تاہم متشابهات کے رتگ میں بہت کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے پس اس سے بچو کہ متشابهات کی پیروی کرو اور ہلاک ہو جاؤ اور میری نبست بینات میں سے بید الہام ہے جو براہین احمدید میں ورج ہے قل انعاانا بھو مشلکم ہو حی الی انعااله کم اللہ واحدو العزید کلدفی القوان

(دافع البلاء صغیہ ۲-۷ عاشیہ 'ردحانی خزائن جلد ۱۸ عاشیہ صغیہ ۲۲۷) یہ قطعی طور پر مولویوں کی بدویا نتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی اس عبارت کے ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف شرک منسوب کریں –

اس طلمن میں حضرت مرزا صاحب کی ایک عاشقانہ تحریر اس قتم کی بحثوں کا قضیہ ایک اور طرح بھی چکا دیتی ہے -

آپ فرماتے ہیں

" خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے درحقیقت بیٹے ہیں۔ کیونکہ یہ تو کلمہ کفرہ اور خدا پیٹوں ہے پاک ہے بلکہ اس لئے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش ہے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں ای مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کرکے فرمایا گیا ہے " فَاذُ کُرُ و اللّٰه کَذِکُو کہ کہ اللّٰه کُدُمُ اُو اَللّٰه کَذِکُو کہ این باپ کو یاد کرتا ہے۔ این ہناء پر ہرایک قوم کی کتابوں میں اُب یا پاک نام سے خدا کو پاکارا گیا ہے اور کرتا ہے۔ اور خدا تعالی کو استعارہ کے رنگ میں مال سے بھی ایک مشاہمت ہے اور وہ یہ کہ جیسے مال اپنی خدا تعالی کو استعارہ کے رنگ میں مال سے بھی ایک مشاہمت ہے اور وہ یہ کہ جیسے مال اپنے بیٹ میں ایٹ بین میں ایک بیٹ کی گود بیٹ میں بودرش کرتی ہے ایسا ہی خدا تعالی کے پیارے بندے خدا کی مجت کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور ایک گندی فطرت سے ایک پاک جسم انہیں ماتا ہے۔ سواولیاء کو جو موفی اطفال حق بات ہیں دور آئی اللہ استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک اور کئم کیلائو کئم کے گورکہ کے جسم انہیں مات ہے۔ سواولیاء کو جو کی اطفال حق بات ہیں یہ صرف ایک استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک اور کئم کیلائو کئم ہوگئد کے "

عقیدہ نمبر۱۸

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" قرآن کریم کی کسی آیت یا آخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی حدیث میں بیہ مضمون محمی ختیں کہ الله علیه وسلم کو عطا مجھی خمیں کہ الله تعالیٰ کے بن "کن فیکون" کی طاقت آخضرت صلی الله علیه وسلم کو عطا فرمائی ہو ۔ لیکن مرزا غلام احمد کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ الله تعالیٰ نے "کن فیکون" کے افتیارات ان کو عطا فرمائے ہیں چنانچہ مرزا صاحب کا الہمام ہے:۔

انماامو کاذااردت شیناان تقول لدکن فیکون (تذکره صفحه ۵۲۵)

اے مرزا! تیری شان یہ ہے کہ جب تو کمی چیز کا ارادہ کرے تو تو اس سے کہد دے کہ ہو جا'پس وہ ہو جائے گی'' مخداس)

معزز قار کین - لدھیانوی صاحب نے مرزا صاحب کا الہام توضیح درج کیا ہے لیکن ترجمہ کرتے وقت اپنی دیانت داری کا جنازہ نکال دیا ہے لدھیانوی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس الہام میں خدا تعالی مرزا صاحب نے وجود میں کن فیکون کی طاقت تسلیم کرتا ہے حالا تکہ یہ بات درست نہیں ہے - چنانچہ مرزا صاحب نے جمال جمال بھی اس الہام کو درج کیا ہے کہیں بھی وہ ترجمہ نہیں کیا جو لدھیانوی صاحب نے پلک کو دھوکہ دینے کے لئے کیا ہے یہ الہام بے شک خدا کا کلام ہے لیکن مرزا صاحب کی زبان سے ادا کیا گیا ہے اور اس میں مخاطب اللہ تعالی ہو اور مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں کن فیکون کی طاقت پائی جاتی ہے چنانچہ یہ اسلوب بیان بالکل ویبای ہے جیسا کہ سور ۃ فاتحہ کی آیت اِلیّا ک نَعْبُدُو اِلیّا ک نَشَعُونِی میں ہے اس کا بیان بالکل ویبای ہے جیسا کہ سور ۃ فاتحہ کی آیت اِلیّا ک نَعْبُدُو اِلیّا ک نَشَعُونِی میں ہے اس کا کہ ہم مرکز یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی آنخصت صلی اللہ علیہ و سلم کو مخاطب کر کے کہ دہا ہے کہ اے رسول ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مائتے ہیں بلکہ اس آیت میں کا طب اللہ تعالی ہے اور بندوں کی زبان سے یہ کہا گیا ہے کہ اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مائتے ہیں بلکہ اس آیت میں عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مائتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد اللہ تعالی ہے اور بندوں کی زبان سے یہ کہا گیا ہے کہ اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مائتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مائتے ہیں۔

ایک اور جگه فرمایا

اِنَّمَانُطُومُكُمُّ لِوَجُواللَّهِ لَانُولُهُ مِنْكُمُ جُزُاءً اوَّلا شُكُوُّ واَ الدهر آیت نمبرا)
یمال پر بھی لفظ یقولون محدوف ہے اور مرادیہ ہے کہ خدا کے نیک بندے کتے ہیں کہ
اے خدا کے بندو! ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی جزا
طلب کرتے ہیں نہ تمهارا شکر چاہتے ہیں۔

ع نقل برطابق اصل ب يمال لفظ "ف" عاب-

ایک اور جگه فرمایا :-

مَانَعُبُدُهُمُ اللَّرِائِقَدِّ الْوَ اللَّهِ وَ الْمَالِي اللَّهِ وَ الْفَلِي (الزمر آیت نمبر م)

یمال پر بھی یقولون محدوف ہے اور ترجمہ یوں ہو گاکہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بنائے
ہوئے شریکوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔
یمال پر ہرگڑید مراد نمیں کہ خدا نعوذ باللہ اپنی بابت یہ کہتا ہے کہ میں مشرکین کے بنائے
ہوئے شریکوں کی عبادت کرتا ہوں۔

بالكل يمى طرزبيان حضرت مرزا صاحب كے مندرجہ بالا الہام ميں ہے جس پر لدهميانوى صاحب جان بوجھ كر اليا غير معقول اعتراض كر رہے ہيں اور اس طرز كا اعتراض كركے وہ وراصل وشمنان اسلام كو قرآن كريم پر حملہ كرنے كاموقع فراہم كر رہے ہيں -

چنانچہ مرزا صاحب نے خود اس الهام کے ساتھ نازل ہونے والے دیگر الہامات سمیت جو ترجمہ کیا ہے وہ ذہل میں درج ہے -

" اے انلی ابدی خدا! میری مدد کے لئے آ۔ زمین باوجود فراخی کے جھ پر تنگ ہوگئی ہے اے میرے خدا میں مغلوب ہوں۔ میرا انتقام دشنوں سے لے پس ان کو پیس ڈال کہ وہ ذندگی کی وضع سے ودر جا پڑے ہیں تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فی الفور ہو جاتی ہے"

( حقيقته الوحي روحاني خزائن جلد ٢٢ صغحه ١٠٨٠)

ترجمہ یہ ہے کہ "اے خدا توجس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے عکم سے فی الفور ہو جاتی ہے " لیکن مولوی صاحب کی فتنہ پردازی دیکھو کہ کس طرح تعلم کھلا پہلے اتبام باندھتے ہیں اور پھرا ہے مشرکانہ خیالات کا حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کا اس بارہ میں کیا ذہب تھا یعنی آپ ان الہامات کی موجودگی میں دکن فیکون "کے افتیارات کس کے لئے مانتے تھے اس کی بابت آپ فرماتے ہیں:۔

" نہ ایک دفعہ بلکہ بیسیوں دفعہ میں نے فداکی بادشاہت کو زمین پر دیکھا اور جمعے فداکی اس آیت پر ایمان لانا پڑاکہ لکن مُلک السّمطُو اتِ وَ الاَرْ ضِ لِعِنى زمین پر بھی فداکی بادشاہت ہے اور آسان پر بھی اور پھراس آیت پر ایمان لانا پڑاکہ اِنْمااَمُو وُ اِذَااَرُ اَدَ مَنْمُنَااَنْ مَاتُولُ لَانَا

كُنُ فَيْكُونُ فُ - يعنى تمام زمين و آسان اس كى اطاعت كررہ ہيں جب ايك كام كو چاہتا ہے تو كهتا ہے كه ہو جاتو فى الفوروہ كام ہو جاتا ہے "

(كشتى نوح صفحه ۳۵ ، روحانی نزائن جلد ۱۹ صفحه ۳۸)

اب مولوی صاحب کے اعتراض کو دیکھتے!

افتراء کی ایس خیشاند مثال اگر کسی اور کے علم میں ہو تو دکھائے امرواقعہ بد ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا تو مولوی صاحب کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ عمر بھریمی بحث مباحثہ رہا کہ تم مسلمان علاء ہو کر کیوں خدا کا خوف نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو گڑھے مردوں کا زندہ کرنے کا اعجاز نہیں مانتے اور یہ بھی تشکیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی گوندھ کریرندے بنائے اور پھونک مار کرانہیں زندہ کرکے اڑا دیا ہو ليكن حضرت عيسي كيليج بيد مشركانه عقيده ركفت جوكه وه كويا خدا تعالى كى كن كيكون كى تنزيمي مفات میں شریک تھے۔ اس کو ثابت کرنے کے لئے جب تم قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوتو یہ مرزا صاحب ہی ہیں جو تمہیں متوجّہ کرتے ہیں کہ انبیاء کے بارہ میں ایسا کلام روحانی معنی رکھتا ہے اس کا ظاہر پر اطلاق نہیں ہو آمادہ روحانی مریض ہی تھے جنہیں مسیح اچھا کیا کرتے تھے ۔ وہ روحانی برندے ہی تھے جو مسیم نے بنائے اور اسیس بر برواز عطا کے اور وہ روحانی مرے ہی تھے جنہیں مسے علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے یہ تولدھیانوی صاحب جیسے مولوی ہیں جو پلٹ کر کہتے ہیں کہ تم تو قرآن کریم کی تاویلیں کرتے ہو اور ہم یقیناً ظاہری معنے ہی لیتے ہیں اور ظاہری معنوں کا اطلاق ہی میج پر کرنے کو حق سمجھیں گے۔ یہ حضرت مرزا صاحب ہی تھے جنہوں نے لمباعرصہ لدھیانوی صاحب جیسے علاء کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری ٹیڑھی سوچیں ہی ہیں جو الوحیت مسیح کے عقیدہ کوسہارا دے رہی ہیں اور اس کی ا مینت کے باطلانہ خیال کو سیج بنا کروکھا رہی ہیں ۔ تم لوگ ہرگز انصاف سے کام نہیں لیتے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق یہ لکھا ہوا دکھتے ہو کہ وہ مردوں کو زئرہ کیا کرتے تھے تو یہ یقین کر لیتے ہو کہ وہ سالها سال کے گڑھے ہوئے جسمانی مردے ہیں جن کا قر آن کریم ذکر فرما رہا ہے کیکن جب حضرت محمہ مصطفی صلی الله علیه وسلم کے متعلق اس قرآن میں لکھایاتے ہوکہ

اسْتَجِيْبُو اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا أَحُيْمَكُمُ (انفال آيت نمبر٢٥)

پس یہ تماری فاہر پرستیاں اور ناانصافیاں ہی ہیں کہ جن ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا تحالی کے ایک پاک بندے حضرت مرزا صاحب پر حملہ آور ہو رہے ہو۔ لیکن ظلم اور فتنہ گری کی حدّ ہے کہ جس مخض نے عمر بحرتم سے ابینت و الوحیت مسیح کے خلاف روحانی جنگیں لایں اور سے ماننے سے انکار کردیا کہ مسیح کے متعلق مردوں کو زندہ کرنے کا اور مٹی سے پرندے بنانے کا ذکر ظاہر معنوں میں ہے اور حمیس متنبہ کیا کہ اس طرح مسیح کو خدا تعالی کی ذات کے ساتھ کُنْ کَیْکُون میں شریک مانا پڑے گا۔ اب تم اس پاک مؤمد وجود پر صفت کُنْ کَیْکُون میں شریک مانا پڑے گا۔ اب تم اس پاک مؤمد وجود پر صفت کُنْ کَیْکُون میں شریک ہونے کا الزام دهر رہے ہو۔ یہ وجل اور فریب کاری کی انتہا ہے۔

# عقيده نمبروا

اس عوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے حضرت مرزا صاحب کے دس الہامات بطور اعتراض پیش کے ہیں۔ مولوی صاحب نے عقیدہ نمبرا کے تحت جو دس الہامات درج فرمائے ہیں اس فعل سے قاری کو ان کی ٹیڑھی طرز فکر پر خوب اطلاع ہوگئی ہے اس سے پہلے ہم متوجہ کر پچے ہیں کہ مولوی صاحب نے نمبرینانے کے لئے بعض اعتراضات کو جو ایک بی نوعیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ذاکہ نمبردے کربیان کیا ہے اب مولوی صاحب کے لئے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ الم نمبرہو پچے ہیں اور مولوی صاحب اس نیت سے کہ قرآن کریم کی آیت ہے درپیش ہے کہ الم نمبرہو پچے ہیں اور مولوی صاحب بر چہاں کریں ۱۹ کے نمبرسے آگے نمیں برمتا علم خالم الہامات مختلف اعتراضات کی خاطر

کوئی سیدهی سادی سوچ کا آدمی ہو آ تو ۱۹ سے قطع نظر جتنے اعتراضات ذہن میں آتے نمبر شار کر کے لکھتا چلا جا آ۔ ان کی بید طرز بتاتی ہے کہ بید قرآنی آیات کو بھی بازیچہ اطفال سجھتے ہیں۔ تاکہ جس طرح چاہیں ان کا زبردستی اطلاق کر کے دکھائیں اور اپنی بددیا نتی اور ذہنی کجدی پر مرتصدیق ثبت کریں۔

آیے اب ہم ان دس اعتراضات کی طرف متوجد ہوتے ہیں جو نمبر ۱۹ کے آلع دس المامات پر انہوں نے کئے ہیں -

اعتراض نمبرا ---- "انت اسمی الاعلی (تذکره صغیه ۳۳۸) تو میرا الاعلیٰ نام ہے "
جواب: - اسم کے معانی نام اور صفت کے ہوتے ہیں اور مرزا صاحب انسان ہیں - انسان کو
مسیٰ اور موصوف تو کہا جا سکتا ہے - اسم اور صفت نہیں کہا جا سکتا - پس اس الہام میں کوئی
لفظ بطور مضاف محذوف مانتا پڑے گا جیسا کہ عربی زبان میں مضاف اکثر حذف ہو جاتا ہے پس یمال پر آئت اور ایمی کے درمیان مظہر کا لفظ بطور مضاف محذوف ہے - چنا نچہ حضرت مرزا
صاحب نے خود اس الہام کا لیہ ترجمہ کیا ہے -

" تومیرے اسم اعلیٰ کامظہرے یعنی بھیشہ تجھ کو غلبہ ہوگا"

(ترياق القلوب صغحه ۸۱ روحانی خزائن جلد نمبر۵۱ صغحه ۳۱۵)

اس الہام میں بعینہ قرآن مجید کی اس آیت کا مضمون بیان کردیا گیا ہے کتَبَ اللّٰهُ لاَ عُلِبُنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ (الحجادلہ: ۲۷) کہ خدائے لکھ چھوڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں عے ۔ گویا جررسول خدا کے اسم اعلیٰ کا مظہرہو تا ہے ۔

پی دیکھ لیجئے حضرت مرزا صاحب کا اپناکیا ہوا ترجمہ قار کین سے چھپاناکس درجے کی بے ادبی ہے اور اپنا بنایا ہوا ترجمہ مرزا صاحب کی طرف مغموب کرنا کیسی بدویا نتی ہے "
اعتراض نمبر ۲ \_\_\_\_ انٹ کُمُرُادِیؒ ( تذکرة صفحہ ۸۳) تو میری مراد ہے اس الهام میں کوئی قابل اعتراض بات شیں – اس الهام کے متعلق مولوی صاحب کے دماغ میں غالبا یہ فتنہ واخل ہوا ہے کہ گویا مبینہ طور پر اللہ تعالی اپنی تمناؤں کا ختی مرزا صاحب کو قرار دے رہا ہے – یہ ہرگزنہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے بلکہ حضرت مرزا صاحب تو بارہا ہرگزنہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے بلکہ حضرت مرزا صاحب تو بارہا

خوب صراحت کے ساتھ یہ تحریر فرما بچے ہیں کہ ساری کا نتات کے پیدا کرنے پر خدا تعالی کے ارادے کا منتی اور آخری مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں ۔ پس یماں " مراد " ہے وہ مراد ہرگز منیں بلکہ ہر مخص جس منصب پر مقرر ہو تا ہے اس کے مطابق خدا تعالیٰ کی الگ الگ مراد ہوتی ہے۔ ہرچیز اس کے ارادہ ہے پیدا ہوتی ہے اور ہرارادہ جب پورا ہوتو مرادین جاتی ہے۔ پس زمانہ آخرین میں امام مہدی ہے متعلق جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے تو اس کا اس کے سوا اور کوئی معنیٰ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانہ میں اسے پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہاں حضرت مرزا صاحب کی ذکل شعر خوب کھول رہا ہے۔

وقت تھا وقت سیجا نہ کی اور کا وقت میں نہ آیا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

پس قطعاً ثابت ہوا کہ جناب لدھیانوی صاحب جو وسوسہ پیدا کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کی ذات کے بارہ میں یہ کما گیا ہے بے بنیاد اور جھوٹ ہے جے حضرت مرزا صاحب کی کھلی کھلی تحریریں رد کرتی ہیں۔

اعتراض نمبر سل --- " اَنْتُ مِنِّيُ وَ اَنْامِئِکَ ( تذکه صفیه ۲۲۲) توجم سے اور میں جھ سے مول-"

جواب: - بدع في زبان كامحاورہ ب جو محبت و پيار كے اظہار كے لئے استعال ہو آ ہے چنانچہ ذيل كى احاديث لماحظہ فرمائيس –

ا ---- آخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو فرمایا "انت منی و انامنک" (بخاری کتاب السلح باب کیف یکتب حذا) که اے علی توجھ ہے ہے اور میں تھے ہے ہوں -۲ ---- اشعری قبیلہ کے بارے میں فرمایا " گھُمُ مِنْتی کُو اَنَامِنْلَهُمْ" (تجرید البخاری باب الشرکہ حصہ اول صفحہ ۳۲۳ مرتبہ فیروز الدین اینڈ سنز مطبوعہ کواپرینؤ سنیم پریس لاہور ۱۳۳۱ھ)

کہ وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے

٣--- حضرت سلمان فارئ کے بارے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربایا سَلُمانُ مِنَا الله الله عليه وسلم ن قربایا سَلُمانُ مِنَا الله عَلَى الله عَلَى

سلمان ہم میں سے ہے اور اہل بیت ہے

لیکن یہ تو محض انسانی تعلقات کی ہاتیں ہیں اب سنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم فضا اور بندے کے تعلق میں بعینے یی فقرہ بیان فرمایا ہے -

الْعَبْدُسِ اللَّهِ وَهُومِنَّهُ (الجامع الصغير للسيوطى باب العين)

کہ خدا کا کامل اور سچا غلام اللہ میں سے ہوتا ہے اور خدا اس میں سے ہوتا ہے۔

اب دیکھے! جناب لدھیانوی صاحب کا حملہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف سخت گتاخی اور بے باک ہے اگر اس قتم کے جلوں کے معانی مولوی صاحب مشرکانہ فکابات سجھے ہیں تو دیکھے کہ کس قدر بد بختی کے مقام پر آ پنچ ہیں کہ ایسا بی فقرہ اس حدیث نبوگ کی رو سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبائی مبارک سے جاری ہونا فابت ہوتا ہے۔

در حقیقت اردد زبان میں انت منی و انامنک کا ترجمہ ایک دقت پیدا کر رہا ہے۔ تو مجھ سے ادر میں تجھ سے 'اس کالفظی ترجمہ ہے جو پوری طرح عربی مفمون کو واضح نہیں کر آ۔ اگر اس کا بامحادرہ ترجمہ کیا جائے تو اعتراض خود ختم ہو جا تا ہے۔ اس کا بامحادرہ ترجمہ سے ہے۔ "تو میرا ہے میں تیرا ہوں"

عنی زبان میں آگر یہ کہنا ہو کہ تو میرا ہے تو "اُنْتُ" کو متکلم کی ضمیر" ی "کی طرف مضاف کیا ہی نہیں جا سکتا ۔ سوائے اس کے کہ درمیان میں "مِنْ " داخل کیا جائے ۔ اس طرح " اُنَا "کی ضمیر متکلم کو ضمیر "ک "کی طرف مضاف کرنا ممکن نہیں ۔ سوائے اس کے کہ درمیان میں "مِنْ " داخل کیا جائے ۔ اس لحاظ ہے تو میرا ہے " کے لئے جس طرح "اُنْتی " کہنا ہو کرمیان میں "مِنْ " واضل کیا جائے ۔ اس لحاظ ہے تو میرا ہے " کے لئے جس طرح "اُنْک " کہنا ہی پالکل لغو اور غلط ہے ۔ پس جب یہ کہنا ہو کہنا ہو اور غلط ہے ۔ پس جب یہ کہنا ہو کہن تو میرا ہوں " تو عربی محاورہ میں سوائے انت منی و انامنک کہنے کے اور کوئی جارہ ہی نہیں ۔

اب ضمناً مولوی صاحب کو بہ بتاتے چلیں کہ اس زمانہ کے غرنوی خاندان کے مشہور صوفی بررگ حضرت عبداللہ غرنوی کو بمطابق کتاب " سوائح مولوی عبداللہ غرنوی صفحہ ۳۲ "

ایک مرتبہ نہیں کی مرتبہ یہ الہام ہوا انت منی و انامنک ۔ اعتراض نمبر م انت منی بمنزلة بدوزی (تذکرة صفحہ ۲۵ میرے بدا کے ہے " اس سے پہلے بکوت اس مسئلہ پر بحث گذر چی ہے۔

اعتراض نمبر۵ انت منی بمنزلة تو حیدی و تغریدی (تذکره صغه ۳۸۱) یعنی تو بمنزله میری - توحید و تفرید کے بے "

اس الہام کا جو ترجمہ مرزا صاحب نے فرایا ہے وہی درست بامحاورہ ترجمہ ہے اور ذرا پہلے ہم یہ بات ثابت کر بچے ہیں کہ علی زبان میں جب یہ کہنا ہو کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں تو علی میں وو الفاظ کے ورمیان " مِنْ " وافل کرنا پڑتا ہے پس دراصل یماں اس طرح کا ایک پیار کا اظمار ہے کہ تو جھے اس طرح عزیز ہے جس طرح جھے توحید عزیز ہے اور جس طرح اپنی مکائی عزیز ہے ہیں ترجمہ معزت مرزا صاحب نے اس الہام کا کیا ہے کہ " تو جھے سے الیا قرب رکھتا ہے اور ایمانی میں تھے چاہتا ہوں جیساکہ اپنی توحید اور تغرید کو"

(اربعین نمبر۳مغه۲۵ ماشیه)

معلوم ہو تا ہے کہ مولوی صاحب کی نہ تو قرآن پر نظرہ نہ حدیث پر اور نہ تاریخ اسلام سے انہیں واقفیت ہے دراصل آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر جس یہ دعا کی کہ اے خدا تو نے اگر آج اس نمی بحر (میرے محابہ کی ) جماعت کو ہلاک ہونے دیا تو پھر بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی ۔ آپ نے در حقیقت اسی مضمون کو بیان فرایا ہے کہ خدا کے بعض بندے توحید کے علبردار ہو جاتے ہیں آگر وہ اٹھ جائیں تو توحید اٹھ جاتی ہے پس خدا کے تمام بھیج ہوئے انبیاء اسی طرح خدا کی توحید اور تفرید کے مظہرہوتے ہیں جیسا کہ زیرِ نظر الہام بیں بیان فرایا گیا ہے اور چو تکہ خدا کو اپنی توحید اور تفرید بہت پیاری ہے اس لئے اپنی ان بندوں سے جو اس کی توحید اور تفرید بہت پیاری ہوتے ہیں خدا تعالی ان بندوں سے جو اس کی توحید اور تفرید کیا ہے۔

دیکھے کتا پارا مضمون قرآن کریم اور فرمودات نوتیے سے بالبدا مت ثابت ہے اور لدھیانوی صاحب ہیں کہ اپ می خیالات کی تاریکیوں میں بیٹے اعتراضات کا آنا بانا بنتے چلے

جاتے ہیں۔

## اعتراض نمبرا - انت سنی بسنزلة دو حی (تذکره صفحه ۱۳۷)

تو بنزلہ میری روح کے ہے۔

مولوی صاحب کا اس پر اعتراض کرنا جرت انگیز ہے جب بید خود عینی علیہ السلام کو روح اللہ قرار دیتے ہیں یہ نہیں بلکہ جب قرآن میں بید لکھا دیکھتے ہیں کہ آدم میں جب خدا نے اپنی روح پھوٹی تو اس وقت انہیں تعجب ہو تا ہے نہ اعتراض پیدا ہو تا ہے اور مزید تعجب یہ ہو تا ہے نہ اعتراض پیدا ہو تا ہے اور مزید تعجب یہ کہ ان معترض صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کا مطالعہ نہیں فرمایا کہ پسٹنگو کک عن الروق ہو گئی الروق کے مون امرو کی کی اس آیت نمبر ۲۸) پس در حقیقت امرائی کا نام ہی روح ہو درنہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی جسم نہیں کہ جس کی الگ روح ہو بس جب خدا کی روح کی بات کی جاتی ہے تو مراد اس کا امری ہے پس امراللہ سے آدم کو ذندگی فی اور امرائلہ سے ہی می گئی جات ہو ہوں جب نے امری کی طرح کی جات میں جان بڑی اور ہر زمانہ کا مامور خدا کے امر سے بنتا ہے اور وہ اس سے اپنے امری کی طرح پیار کرتا ہے ۔ پس اس کو سجھتے بیہ تاویلوں کی بحث میں تھلم کھلا آیتوں کی نصوص صریحہ کی رو پیار کرتا ہے ۔ پس اس کو سجھتے بیہ تاویلوں کی بحث میں تھلم کھلا آیتوں کی نصوص صریحہ کی رو سے روح اور امر کا مضمون سمجھایا ہے اس کے بعد بھی آگر کوئی جملہ کی خو سے باز نہیں آتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپروہے ۔

#### اعتراض نمبرى - انت منى بعنز لة سمعى (تذكره ٢٧٧)

تو بنزلہ میرے کان کے ہے

مولوی صاحب غالبًا اس الہام پر متسنح کرنا جاہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے کان ہیں اور مرزا صاحب خودوہ کان ہیں -

در حقیقت مولوی صاحب سے نیٹنا ایک بہت بڑی سروردی ہے کیونکہ ان کو کچھ بھی علم نسیں نہ قرآن نہ دین نہ عرفان - پڑھا تو سب کچھ ہوا ہے لیکن سمجھا خاک بھی نہیں - حضرت مزا صاحب کا یہ الہام یا اس قتم کے دو سرے الهام جن میں خدا کے اعضاء یا بدن کا معنیٰ دکھائی وتا ہے ان کی کسی تشریح اور تاویل کی جماعت کو ضرورت نہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو حل فرما بھے ہیں اور اس مضمون پر آپ کی بات ہی حرف آخر ہے آگرید سننے کے بعد بھی مولوی صاحب زبان کھولنے کی جرات کریں تو الیا کرنا یقینا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس حدیث قدی کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: -

میرا بندہ نوافل کے ذرایعہ میرے قریب ہو آ چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے میرا بندہ نوافل کے ذرایعہ میرا پارابن جاتا ہوں جن محبت کرنے لگتا ہوں (اور جب وہ میرا پارابن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چکتا ہے۔ ہوں جن سے وہ چکتا ہے۔

( بخاري كتاب الرقاق باب التواضع )

اعتراض نمبر٨-انت مني بمنزلة عرشي (تذكرة صفحه ١١٥)

تو بنزلہ میرے عرش کے ہے۔

جب بھی خدا کا کوئی بندہ آسان سے آبا ہے ایک نئی زمین اور نیا آسان پیدا کیا جا آ ہے سے بحث فصل فالث کے عقیدہ نمبر ۱۸ میں گذر بچی ہے سے الهام بھی اسی نوعیت کا ہے ۔

حضرت بایزید مطائ کے متعلق لکھا ہے کہ "ان سے کی نے پوچھا کہ عرش کیا ہے؟ فرمایا میں موں پوچھا کری کیا ہے؟ فرمایا میں موں پوچھالوح کیا ہے فرمایا میں موں پوچھا کہتے ہیں ابراہیم موی اور محمد صلعم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فرمایا میں موں"

(تذکرۃ الادلیاء اردد باب نمبر ۱۲ صفحہ ۱۸ اشائع کردہ شخ برکت علی اینڈ سنز)
عوش اللی کوئی مادی مقام نہیں جیسا کہ مولوی صاحب کے دماغ میں ہے جو بَوْ میں کی جگہ
لاکا پڑا ہے نہ ہی کری سے مرادولی کری ہے جس پر انسان بیضتے ہیں ۔ یہ سب جہالت کی باتیں
ہیں جو عرفان سے عاری لوگ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ کی شان کے
مطابق عرش اور اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں جن میں سے ایک معنیٰ عبادت گذار بندے کا
قلب ہے جس پر خدا تعالیٰ جُلی فرما تا ہے اور قرار پکڑتا ہے یعنی بھیشہ کیلئے اس قلب پر قبضہ فرما
لیتا ہے چنانچہ مرزا صاحب نے معراج کے مضمون پر عارفانہ کلام میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ
لیتا ہے چنانچہ مرزا صاحب نے معراج کے مضمون پر عارفانہ کلام میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ
وہ بلند ترین مقام جس پر خدا جلوہ گر ہوا اور جے عرش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ خود حضرت

امت محرتید میں اور بھی ایسے صوفی بزرگ گذرے میں جنہوں نے یمی معنی کئے میں اور اپنے اور اپنے کئے میں اور اپنے کا درج کئے میں اور پھریاددہانی کراتے میں -میں -

اعتراض نمبره- اُنْتُ منِي وُسِرُ كُسِرِي ( تذكره صفحه ٢٠٠)

توجھ میں سے ہے اور تیرا بھید میرا بھید ہے-

انسان کے بھید سے خدا واقف ہے اِس الهام کے جب تک کوئی معنی نہ کئے جائیں اس وقت تک اس پر کوئی تبعرہ ہو جی نہیں سکتا - دنیا میں ہرانسان کے بھید ہوتے ہیں بعض بھیدوں کا گناہوں اور دنیا کی آلائٹوں سے تعلق ہو تا ہے انہیں خدا کا بھید نہیں کہا جا سکتا - بلکہ وہ شیطانی ہوتے ہیں -

بعض بھید نیکی سے تعلق رکھنے والے بھید ہوتے ہیں بعض انسان اپی نیکیوں کو اور خدا تعالیٰ کے ہاں اپنے خاص قرب کو بنی نوع انسان سے چھپاتے ہیں پس ایسے بھید جو نیکی اور تقویٰ کے بھید ہوتے ہیں وہ لازماً خدا کے بھید کملائیں گے - کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بھید ہیں -

ای قتم کے بھیدوں سے تعلق رکھنے والے بھیدوں کے زمرہ میں خدا تعالیٰ کے اپنے خاص بندوں سے اپنے خاص معاملات کو شار کیا جا سکتا ہے جس طرح بعض وفعہ فقیروں اور درویشوں سے بھی خدا تعالیٰ بعض ایسے معاملات رکھتا ہے جو دوسرے بوے بوے برگ اولیاء اللہ سے نہیں کئے جاتے یہ بات اس کی شان کبریائی کا مظہرہے جس سے چاہے جس قتم کا چاہے خاص تعلق باندھے ہیں یہ ان درویشوں اور اولیاء کے بھید ہیں جو خاص بھید ہوتے ہیں۔

چنانچ دیکھے حضرت سیّد عبدالقادر جیلائی جو خود ایسے اسرار کے حامل سے جو خدا کے اسرار سے اس محمۃ ہے پردہ اٹھاتے ہوئ کھے ہیں "مع کل واحدمن رسلہ و انبیاء و او لیاء اسر من حیث لابطلع علیہ الک احد غیر ہ حتی اندیکو ن للمریدستر لابطلع علیہ شیخہ"

(نوح النیب مقالہ نمبر کا ازشخ عبدالقادر جیلائی فارس نخہ صفحہ ۳ مطبعہ خشی نول کورپیل کھنو)

یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر رسول نبی اور دلی کے ساتھ ایک بھید اور راز ہو تا ہے کہ و سرے کسی کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی یہاں تک کہ بعض دفعہ مرید کا اللہ تعالیٰ سے ایک بھید ہوتا ہے اور اس کے شیع کو اس پر آگاہی نہیں ہوتی۔

#### اعتراض نمبر١- انااتيناك الدنياو خزائن رحمة دبك (تذكره صغيد٢٤١)

ہم نے تحقے دنیا دے دی اور تیرے رب کی رمنت کے فزانے دے دیے۔

ہم نے کوشش بھی کی لیکن سجھ نہیں آئی کہ اعتراض کس بات پر ہاللہ تعالی اپنے ہر بھیج ہوئے کو غلبہ عطا کرتا ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو رحمت کے خزانوں پر اعتراض ہے کیونکہ مولوی صاحب تو ایک ایسے مہدی کے معظر سے جو رحمت نہیں 'سونے چاندی اور ذر و جواہر کے خزانے لٹائے آئے گا۔ پس تجب نہیں کہ مولوی صاحب کو مرزا صاحب کے اس الہام سے کیا کیا نہ مایوی ہوئی ہوگی کہ ہم تو ذر و جواہر کے خزانوں کی امید لگائے بیٹھے سے یہ تو آنے والا رحمت کے خزانوں کی باتیں کرتا ہے پس کے اس الرحمت کے خزانوں کی باتیں کرتا ہے پس کے اس الرحمت کے خزانوں کی باتیں کرتا ہے بس کے اس سلوک سے قرآنوں سے اعراض کر گئے اور پیٹھ دکھا کردو مرا راستہ اختیار کرلیا ہے ان کے اس سلوک سے قرآن کریم کی ہیہ آیت یاد آئی ہے۔

وَإِذَا انْعَنْنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اعْرُضُ وَنَالِجَانِيمِ (يَ اسراكل آيت نمبر ٨٣)

کہ جب ہم انسان کی بھلائی کی خاطر نعمت نازلِ فرماتے ہیں (یاد رہے کہ نعمت قرآن کی اصطلاح میں نبوّت ہے) تو وہ اعراض کر تاہے اور پہلو تھی اختیار کرتا ہے۔

اب مولوی صاحب کے اس اعتراض سے میہ بات سمجھ آگئی ہے کہ انسان کیوں ایسا کرتا ہے دراصل یماں انسان سے مراو ہے جو دنیا کی نعتوں کا منظر بیٹیا رہتا ہے اور اس پر مصیبت میں ہے دراصل یماں انسان سے مراو ہے جو دنیا کی نعتوں کی بجائے آسانی نعتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔

حفرت مسے موعود علیہ السلام کے الہامات پر جو مولوی صاحب کے دس اعتراض تنے ان کا ہم نے جواب دے دیا ہے فالحمد لله علی ذلک -

## دعوت غورو فكر

اس فصل کے شروع میں جناب لدھیانوی صاحب نے چند دلچیپ فقرات تحریر کئے ہیں کہ

میرا رسالہ پڑھ کر احمدی کیا تائر لیس کے اور اس کے بعد اپنا یہ دعویٰ دہرایا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے عقائد ایسے ہیں جن سے امتتِ محمدید میں مرزا صاحب سے پہلے کوئی صحابی 'تا بھی ' کوئی امام ' مجدّد ان سے آشنا نہیں تھا ۔ اور سہ بات تکذیب احمدیت کے لئے بہت بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے ۔

جناب مولوی صاحب! ہماری کھذیب کے لئے جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے جو اب میں بہت ہی کافی و شافی جواب ہمارے ہاتھ آگیا ہے۔

گذشتہ اولیاء اللہ اور آئمتہ اور بزرگان سلف تو در کنار خود اجمدی بھی ان عقائد ہے آشنا منیں تے جو احمدیت کی طرف آپ نے منسوب فرمائے ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے کہ دل سے آپ کے دعا تکاتی ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ ہے اپنے جھوٹے ہونے کی عمدہ دلیل ہمیں تھا دی۔ یہ کوئی محض پٹکلہ نہیں۔ مولوی صاحب غور سے اس بات کو س لیس کہ دنیا بھر ہم ایک بھی احمدی الیا نہیں ' بلا اسٹناء پورے وثوق سے اور یقین کے ساتھ ہم کتے ہیں کہ ایک بھی احمدی الیا نہیں جو ان عقائد سے آشنا ہو جو آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ آپ کے ہر جھوٹے الزام کے جواب ہیں ہم پار بار نہ صرف بتا بھے ہیں بلکہ فابت کر بھے ہیں کہ یہ عقائد احمدیت کے عقائد نہیں ہیں! نہیں ہیں!! نہیں ہیں!!!۔۔ لیکن شاباش آپ پر بھی کہ ہیں! ہیں! بہیں ہیں! بنیں ہیں! بنیں ہیں! ہیں ہیں آئی۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ احمدی کیا تاکر لیں گے ۔ میں آپ کو بقین ولا آ ہوں کہ آپ کی بہت ول شکنی ہوگی اگر آپ کو آگاہ کرویا جائے اس لئے اگر اسے نہ ہی چھیڑا جائے تو

اچھا ہے ۔۔ اور جہاں تک ہمارا رسالہ پڑھ کر آپ کے تاکثر کا تعلق ہے ہمیں اس کے جواب کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی ہے ان اعلانیہ تاکثرات سے بھی آگاہ فرما رکھا ہے جو آپ کی زبان سے نکلیں گے اور ان تاکثرات سے بھی آگاہ فرما رکھا ہے جو آپ کے سینہ نے چھپا رکھے ہیں ۔

عقيده نمبرا -

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں موجود تمام اعتراضات و الزامات کو محض دہرایا ہے - البتہ ایک نیا اعتراض کیا ہے - سب سے پہلے ہم اس نے اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں -

لدهيانوي صاحب لكھ ميں:-

" قرآن بھی قادیان کے قریب عی اثر آیا اناانز لناه قریبامن القادیان

( تذکره صفحه ۲۲)" (صفحه ۳۲)

ہم سب سے پہلے پورا اقتباس درج کرتے ہیں جس کی بناء پر لدھیانوی صاحب نے اپنے افتراء کی عمارت تقمیر کی ہے - حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں: -

"كشفى طور پر ميں نے ديكھاكہ ميرے بھائى صاحب مرحوم مرزا غلام قادر ميرے قريب بيٹ كر باواز بلند قرآن شريف پڑھ رہے ہيں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات كو پڑھاكہ "ا فاانو لغاه قو بيامن القاد بان" تو ميں نے من كر تجب كياكہ كيا قاديان كا نام بھى قرآن شريف ميں لكھا ہوا ہے - تب ميں نے نظر وُالى جو ديكھا تو معلوم ہوا كہ فى الحقيقت قرآن شريف كے دائيں صفحہ ميں شايد قريب نصف كے موقع يريى الہامى عبارت لكھى ہوئى موجود ہے - تب ميں نے اپ دل ميں كہاكہ بال واقعى طور پر يكى الہامى عبارت تكھى ہوئى موجود ہے - تب ميں نے اپ دل ميں كہاكہ بال واقعى طور پر تاريان كانام قرآن شريف ميں درج ہے - "

(ازاله اوہام حاشیہ صفحہ ۷۷٬۷۱۱ روحانی خزائن جلد نمبر۴ صفحہ ۱۳۹)

قار کین کرام! جیساکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس تمام عبارت میں کمیں اثبار ہ ہمی قرآن کریم کے قادیان کے قریب نازل ہونے کا ذکر نہیں پس یہ نتیجہ نکالنا ہرگز زیادتی نہیں کہ لیمانوی صاحب نے عمرا پورا اقتباس پیش کرنے سے اس لئے گریز کیا ہے کہ ایک فقرے

ے جو چاہیں بیچہ تکالیں اور قاری لاعلمی میں ان کے نکالے ہوئے بیچہ پر ایمان لے آئے۔ لدھیانوی صاحب کا بید رسالہ پڑھ کر جس کا جواب دیا جا رہا ہے اور دیگر اس فتم کے رسالے دکھ کر ہمارا بید آئر قوی ہو جا آئے کہ فی زمانہ تحریف و تلبیس کے لدھیانوی صاحب ایک لاٹانی استاد ہیں۔

اب رہا اس اقتباس کا نفس مضمون تو یہ ایک کھلی کھلی تھیقت ہے کہ خوابوں کی طرح کشنی نظاروں میں بھی بہت سی تعبیر طلب باتیں دکھائی جاتی ہیں جو ظاہری دنیا کے حقیقی واقعات سے مختلف ہوتی ہیں 'انہیں جھوٹ قرار دینے والا بھی پاگل ہوگا اور ان پر اعتراض کرنے والا بھی جھا جابل مطلق – اب دیکھئے

حفرت وا آعیج بخش رحمته الله علیه، حفرت امام اعظم امام ابو حفیفه رحمته الله علیه کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھاکہ پیفیر صلی الله علیه وسلم کی ہڑیوں کو آپ کی لحد مبارک سے جمع کر رہے ہیں اور بعض ہڑیوں کو بعض سے پند کر رہے ہیں اس خواب کی ہیت سے آپ بیدار ہوئے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص احسان تھا کہ یہ رؤیا لدھیانوی صاحب جیسے کمی مولوی کے سامنے بیان نہیں فرما دی – ورنہ تو قیامت برپا ہو جاتی اس کی بجائے آپ نے خدا ترس 'عارف باللہ اور عالم دین محمد بن سیرین ؓ سے ڈرتے ڈرتے یہ رؤیا بیان کی تو دیکھتے کیسی عمدہ روحانی تعبیر انہوں نے یہ کہہ کر تبلیؓ دی –

کہ '' تو پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور سنّت کی حفاظت میں اس درجہ کو پہنچے گا کہ صحیح کو سقم سے جدا کرے گا۔

(کشف المجوب مترجم اردو - صغی ۱۱۵ اساب ذکر تبع آبین ترجمه مولوی محمد حسین صاحب مناظر گوندلانوالیه ضلع گو جرانواله مطبوعه دین محمدی پریس کشمیری بازار لامور)
پس الی ب شار مثالیس صالحین امت کی زندگیول میں ملیں گی - ان میں سے چند ایک بدیہ قار کین کر رہے ہیں جو جناب لدھیانوی صاحب کو بتانے کو ول نہیں کر آ کیونکه نہ وہ اس کو چ سے آشنا ہیں اور نہ اس کو یع کی باتیں سجھنے کی الجیت رکھتے ہیں - چنانچہ حضرت مجدو الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا درج ذمل کشف ملاظه فرمائیں: -

" حضرت مجدد الف الن "كو بحيثه كعبه شريفه كى زيارت كا شوق رہتا تھا ..... كيا مشاہده فرماتے ہيں كه تمام عالم انسان ' فرشتے ' جن سب كى سب مخلوق نماز ميں مشغول ہے اور سجده آپ كى طرف كررہے ہيں - حضرت اس كيفيت كو د كھ كر متوجه ہوئے - توجه ميں فاہر ہوا كعبه معقمہ آپ كى طاقات كے لئے آيا ہے اور آپ كے وجود باجود كو گھيرے ہوئے ہے - اس لئے نماز پڑھنے والوں كا سجده آپ كى طرف ہو تا ہے - اس اثناء ميں البهام ہوا كه "تم بھيشہ كعبه كم مشاق سے ہم نے كعبہ كو تمہارى زيارت كے لئے بھيج ديا ہے اور تمہارى خانقاه كى زمين كو بھى كعبه كارت دے ديا ہے - جو نور كعبه ميں تھا اس نور كو اس جگه امانت كرديا ہے " - اس كے بعد كعبہ شريف نے خانقاه مبارك ميں طول كيا اور دونوں كى زمين باہم مل جل گئى - اس زمين كو بيت اللہ كى زمين ميں فناء اور بقاء ام قاصل ہوا - "

" (حدیقه محمودیه ترجمه روضه قیومیه صفحه ۱۸ از حضرت ابو الفیض کمال الدین سربندی) مطبع بلید پریس فرید کوث پنجاب )

اب فرمائے لدھمیانوی صاحب! اس عبارت پر کیا کیا عنوانات سجائمیں گے اور کیا کیا پھبتیاں کسیں گے ؟

حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمتہ اللہ علیہ کی بابت لکھا ہے۔ "ایک روز حضرت قبلہ نے حلقہ نشین علاء کے سامنے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دونوں پاؤں کے بیچے مصحف حمید لینی قرآن مجید ہے۔ اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوں۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ سارے علاء اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز آگئے ۔ پس آپ نے مولوی محمد عابد سوکڑی علیہ الرحمتہ کو جو کہ بڑے تبخ اور متدین عالم شحے طلب کیا اور ان کے سامنے خواب بیان کیا مولوی صاحب آداب بجالا نے اور کہا کہ مبارک ہو کیونکہ قرآن شریف عین شریعت ہے اور جناب والا کے دونوں قدم ہر زمانہ میں جادہ شریعت پر مستحکم رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ چنانچہ بیر عمدہ تعبیر ہر کی کے فکر و عقل کے مطابق تھی۔ الہٰ اسب کو پند آئی۔ "

(تذکرہ خواجہ سلیمان تونسوی ۔ اردو ترجمہ نافع السا کین ۱۵۲٬۱۵۷ از صاحبزادہ مجمد حسین اللّی ناشر شعاع ادب مسلم مجد چوک انار کلی لاہور مطبع اشرف پریس لاہور) ہاں ہاں ہاں ہاں سے عمدہ تعبیر ہرکسی کے قار و عقل کے مطابق تھی سوائے جناب لدھیانوی

صاحب کی عقل و فکر کے۔

لدھیانوی صاحب کے پیرو مرشد مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ککھتے ہیں ...
" ایک ذاکر صالح کو کشوف ہوا کہ احتر اشرف علی تھانوی کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں ۔ انہوں نے مجھ سے کما تو میرا ذہن معاً اس طرف منتقل ہوا کہ کم سن عورت ہاتھ آنے والی ہے۔ "

( رساله الارداد ماه صفره ۱۳۳۵ ه)

یہ قصہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ تعجب ہے! خواب دیکھنا تو بے اختیاری اور بے لی کی بات ہے لیکن تعبیر کرنا تو انسان کی اپی عقل اور سمجھ کے دائرہ قدرت میں ہو آ ہے۔ بن لدھیانوی صاحب کے پیر طریقت کی یہ تعبیر ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے بالا ہے لیکن بیہ یقین رکھتے ہیں کہ لدھیانوی صاحب کی سمجھ اور عقل کے عین مطابق ہوگی۔

اور آخر میں مولوی صاحب سے بید درخواست ہے کہ اگر انہیں دسترس ہو توسلسلہ قادر ہیں میں ہو توسلسلہ قادر ہیں محدد بی مشہور بزرگ ' ہیر طریقت ' ادی شریعت حضرت شاہ محمد آفاق رحمتہ اللہ علیہ متوفی میں ۱۸۳۵ء کے اس کشف کو پڑھ لیس جو انہوں نے اپنے ایک مرید فضل الرحمان سمجنی مراد آبادی کو بتایا جو کتاب "ارشاد رحمانی و فضل بزدانی " کے صفحہ ۸۵ میں فہکور ہے اور اس کشف کی تعبیرو تشریح بھی پڑھنی نہ بھولیں جو اس کتاب میں فہکور ہے ۔

ان چند مثالوں سے ہر قاری پر واضح ہوگیا ہو گا کہ کشوف بھشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں اور اگر ان کی عقل و سجھ کے مطابق مناسب تعبیرنہ کی جائے تو نتائج انتہائی بھیانک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم پھر لدھیانوی صاحب کے اس افتراء کی طرف لوٹے ہیں جو انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے ذکورہ بالاکشف کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔

جس سے وہ یہ آثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے اس کشف میں جو فقرہ الہام ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن قادیان کے قریب ہی اترا ہے ۔ یہ مضمون حضرت مرزا صاحب نے کسی جگہ پر بھی بیان نہیں کیا بلکہ ہر جگہ کی بیان کیا ہے کہ قادیان کے قریب جو پھے نازل ہوا ہے وہ مسیح موعود اور اس پر نازل ہونے والے آسانی نشانات ہیں ۔ چنانچہ تذکرہ جمال سے لدھیانوی صاحب نے یہ کشف لیا ہے وہیں پر براہین احمدیہ کا یہ حوالہ لکھا ہے " انا انزلناه قریباً من القادیان و بالحق انزلناه و بالحق نزل ..... یعنی ہم نے ان نشانول اور عبارت کو اور نیز اس الهام می از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے - اور ضرورت حقد اترا ہے - "

(براہین احمد بیہ حصہ چہارم صفحہ ۴۹۸ عاشیہ در حاشیہ نمبر سر روحانی خزائن جلدا) ایک اور جگہ لکھا ہے - " اس الهام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ قادیان میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الهامی نوشتوں میں بطور پیشکوئی کے پہلے سے ککھا گیا تھا - " (ازالہ ادبام صفحہ ۲۵ عاشیہ روحانی خزائن جلد ساصفحہ ۱۳۳ عاشیہ)

اس جواب کے ساتھ ہی قار کین کو یہ بھی ملحوظ فاطررے کہ یمال مولوی صاحب نے تو صرف اس ایک کشف کا ذکر کیا ہے لیکن مولوی حضرات براہین احمد یہ بیں فدکور حضرت مرزا صاحب کے ایک اور کشف کو بھی تند نگاہوں ہے دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ گویا آپ ایک معصوم اور چھوٹے بچ کی طرح ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیدفعہ چند آمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آتی ہے جیسی برعت چلنے کی حالت میں آواز آتی ہے ۔ پھر اس وقت پانچ آدی نہایت وجیسہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آجاتے ہیں یعنی سرور دوعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت علی رضی اللہ عنہ 'حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ عنما اور حضرت فاطمتہ الزهراء رضی اللہ عنما – اور یہ سب ایک کمرے میں کھڑے ہیں ۔۔ اور ان میں ہے ایک نے شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے نہایت محبت کور شفقت ہے ایک شفیق اور مہریان مال کی طرح آب او اپ ساتھ لگالیا اس طرح کہ آپ کا اور حضرت فاطمہ یہ کا طرح آب او اپ ساتھ لگالیا اس طرح کہ آپ کا اور حضرت فاطمہ یہ فاطمہ وضی اللہ عنما اس طرح کہ آپ کا اور حضرت فاطمہ یہ فاطمہ وضائیا۔۔

یہ ایک کشف تھا جس کا ظاہری اور جسمانی خیالات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن مولوی حضرات ہیں کہ اس کشف کو ظاہر پر محمول کر کے اپنے ذہنوں کا گند ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب پر تو یہ عناد اور بغض کی وجہ سے ایسے اتبام لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی شریعت اسلامیہ کلیتہ اجازت نہیں دہتی لیکن سلسلہ قادریہ مجدّدیہ کے مشہور بزرگ پر طریقت ہادی شریعت حضرت شاہ محمہ آفاق نے جو کشف دیکھا (جس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) اس کے پیش نظر مولوی حضرت شاہ محمہ آفاق نے جو کشف دیکھا (جس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) اس کے پیش نظر مولوی حضرات کیا فتو کی صادر فرمائیں گے ؟

جبکہ ای فدکورہ بالا کشف کی تعبیر مولوی مجمد عسل مو کھیری صاحب نے اپنی کتاب "ارشاد رحمانی و فضل بزوانی "مطبوعہ توی پریس لکھنو کے صفحہ ۵۳ پرید کی ہے کہ

"اس سے مقصود بلاواسطہ اور بلا حجاب اپنے کمالات باطنی سے فیض یاب کرنا ہے ....."
نیز لکھا ہے کہ

" یمال به امرخوب یاد رہے کہ اس فتم کے واقعات محض عالم روحانیت سے تعلق رکھتے میں وہال جسمانی احکام جاری نہیں ہو کتے ۔ "

نیز کیا فرماتے ہیں مولوی صاحب! تیرهویں صدی ہجری کے مجدّد حضرت سیّد احمد صاحب بریلوی شہید ؓ بالا کوٹ کے بارہ میں جن کے متعلق لکھا ہے کہ –

" ایک دن حضرت علی کرتم الله تعالی وجهه الکریم اور جناب سیّده فاطمته الز جراء رضی الله تعالی عنها کو سیّد صاحب ؓ نے خواب میں دیکھا۔ حضرت علی ﷺ نے اپ دستِ مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطمتہؓ نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ "

(حیات سیّد احمه شهید صفحه ۱۲ مطبوعه نفیس اکیڈیمی)

اور اب دیکھئے لدھیانوی صاحب کے پیرِ طریقت اور مرشد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے – فرماتے ہیں:

" - ہم ایک دفعہ بیار ہو گئے ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے ۔ ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا - انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹالیا ہم اجھے ہو گئے - "
(الافاضات اليومه حلد نمرے صفحہ ۳۴۰)

لدھیانوی صاحب اپنے افتراء کو ایک اور ادا سے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں "بہت موثی می بات ہے جس کے سجھنے کے لئے دقیق فہم و فکر کی ضرورت نہیں کہ کیا

ابو بكرو عمرو عثمان وعلى ( رضوان الله عليهم ) بهى بيه عقيده ركھتے تھے كه آنخضرت صلے الله عليه وسلم دوبارہ قادیان میں مبعوث ہوں گے ؟ كیا ایک لاكھ چوہیں ہزار صحابیْ میں سے كى سے بيه عقیدہ منقول ہے ، كیا آبھین اور ائمیۃ دین میں سے كوئى اس كا قائل تھا؟ جیساكہ اوپر عرض كر چكا ہوں " (صفحہ ۳۳)

مولوی صاحب! کان کھول کر سن لیں کہ بیہ عقیدہ ہم بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی حضرت

ابو بكر ' حضرت عمر ' حضرت عثمان ' حضرت على و صحابه رضوان الله عليهم الجمعين اور آلجيين اور آئمة دين وغيرهم –

جہاں تک شہروں کے ناموں کا تعلق ہے ان میں ظاہری طور پر قادیان کا نام کہاں سے آ جانا تھا جبکہ کم آگا نام کمیں ٹیس آیا ۔

آئضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نزول کا بائبل میں ذکر نہیں - پی اگر اہلی صحیفوں میں شہروں کا نام ہونا چاہئے تھا تو مکہ سے بردھ کر دنیا میں کوئی مستحق نہیں - پی اگر اس زمانے میں کوئی جابل عیسائی یہ سوال کر دیتا کہ کیا پطر س 'یعقوب ' توا ' یو حنّا ' وغیرہم کو علم نہیں تھا کہ عظیم الشّان رسول مکہ میں نازل ہو گا تو صحابہ کیا جواب دیتے - گران کے نزدیک تو بحث بی نامعقول تھی - البتہ آپ غالبًا اس بارہ میں بہتر علم رکھتے ہیں اس لئے آپ ہی بتائیں - احمدی تو یہ جواب دیتے سے قاصر ہو گئے کہ حضرت ابو بکر ' حضرت عمر ' حضرت عثمان ' حضرت علی رضی اللہ عنم و دیگر صحابہ کو علم تھایا نہیں - آپ کو تو اس کے جواب سے قاصر نہیں رہنا چاہئے کیونکہ بری تھتی ہے آپ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے -

## عقيده نمبرا:-

اس نمبر کے تحت لدھیانوی صاحب نے ایک مفروضہ کد" آگر مرزا غلام احمد عین محمد ہے۔ تو" قائم کر کے بری بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ چند سوالات لکھے ہیں ۔

مولوی صاحب! آپ کے تو سارے سوالات ہی گتاخانہ ہیں۔ ہم تو ان سوالوں کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چیاں کرنا ہی انتائی ہے حیائی اور گتاخی سجھتے ہیں۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نہ ہم اسے دہرانے کی ایس ہے باکی کر کتے ہیں جیسا کہ آپ نے کی ہے۔ جس مفروضہ کی بناء پر آپ نے یہ گتاخانہ سوالات کے ہیں پیشتر اس کے کہ ہم قار ئین پر اس کی وضاحت کریں 'ایک جواب جو ان سب اعتراضات کی بنیاد اکھیڑ کر چھینک دیتا ہے یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی جھوٹا ہے اور لدھیانوی صاحب کی ایک ہانک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ ہرگز حضرت مرزا غلام احمر عین محمد نہیں ہیں۔ یہ اعلان ہم بیانگ دیل کرتے ہیں اور تمام قار کین کو مطلع کرتے ہیں کہ جماعتِ احمدیہ پر دیگر خیشانہ بیانگ دیل کرتے ہیں اور تمام قار کین کو مطلع کرتے ہیں کہ جماعتِ احمدیہ پر دیگر خیشانہ الزامات میں سے یہ بھی ایک خیشانہ الزام ہے۔ مولوی صاحب! آپ نے تو دروغ کوئی کی انتہا

کر دی ہے ۔ ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ مخالفین جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں مگر آپ کے اس قول و فعل نے تو اس کی تصدیق کردی ہے -

جہاں تک عین محر کے لفظ کا تعلق ہے۔ جماعت احمدید حضرت مرزا صاحب کو ہرگز ان معنوں میں عین محر بنیں سجھی جو مولوی صاحب کے دماغ میں فقور کی طرح سائے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدید میں محض کی عالم نے آگر عین محر کے الفاظ بیان کئے ہیں تو محض اور محض ان معنوں میں جن معنوں میں جن معنوں میں شرح مشوی میں حضرت بایزید الفائ کو عین رسول قرار دیا گیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدّث دالوی کے والد اور چھانے اپنے شیس حضور کا عین قرار دیا ہے اور حضرت مجدّد الف ثانی تو قرات ہیں کہ "محبّت کے کمال کا یہ تقاضا ہے کہ محبّ اور محبب اور ان میں دوئی اور غیریت اٹھ جائے"

( مکتوباتِ امام رتبانی مکتوب نمبر ۸۸ دفتر سوم صغه ۲۱۲ مطبوعه دین محمدی پرلیس لامور زیر امتمام ملک چنن الدین تشمیری بازار لامور ترجمه مولوی قاضی عالم دین )

اس سے بردھ کر ایک شوشہ بھی دنیا کا کوئی احمدی حفرت مرزا صاحب کو عین محمد نہیں سمجھتا بلکہ جن معنول میں آپ عین محمد کہد رہے ہیں ان معنول میں عین محمد قرار دینا کفرو افتراء ہے -

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کے صلب سے اور حضرت آمنہ کے بعل سے پیدا ہوئے وہ اپنے جسم اور شخصیت کے لحاظ سے اور ذاتی روحانی مراتب کے لحاظ سے محلوق میں اس طرح منفرد اور یکٹا ہے جس طرح اللہ تعالی اپنی الوحیت میں منفرد و یکٹا ہے اور ان معنوں میں آپ جیسانہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوگا۔ ہاں آپ کی غلامی میں آپ کی متابعت کے نتیجہ میں 'آپ کے قرب کا حصول اس طرح ممکن ہے جس طرح جمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرب حاصل کیا اور اپنی ذات کو اس طرح منا دیا کہ آپ کا اٹھنا ' بیٹھنا ' سوتا اور حرکت کرنا سب بچھ خدا کے لئے ہوگیا۔ یہاں تک کہ آپ کے بارہ میں عرش کے خدا نے خودگولئی دی کہ۔

وَمَارَ مُهْتَ إِذْرَ مُهْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِّى (انفال آيت نمبر ١٨) ترجمه: - اورجب تونے پخر سِينَ تے - تو تونے نمين سِينَ تے بلکه الله نے سِينَ تے - اور آپ کو اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کرنے کی ہدایت دی

قُلُ إِنَّ صَلَا تِنْ وَنُسُكِيْ وَمَحْمَاى وَمَمَا تِي لِلَّهِ دُبِّ الْعَالَمِينَ (انعام آيت ١٢٣)

ترجمہ: توان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی

کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رہے ہے۔

پس بہ فنافی اللہ کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معنوں میں قرآن کریم عطا کرتا ہے کہ گویا آپ کا مٹھی چلانا تھا ، عین ہونا صرف ان معنوں میں ہے اور ہرگز اس سے بردہ کر نہیں ۔ اس طرح عقلا اور شرعائیہ ممکن ہے کہ کوئی عاشق رسول فنافی الرسول کا درجہ پالے ۔ ہم سجھتے ہیں کہ فدکورہ بزرگوں کی عبارات میں جہال عین کا لفظ استعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز سے حاصل ہونا ہے دبان کے لحاظ سے درست استعال ہو یا نہ ہو گر ہرگز محتان میں ہے ۔ پس جناب مولوی صاحب نے معنوں میں ہے ۔ پس جناب مولوی صاحب نے جماعت احمدیہ کے جس بزرگ کالفظ عین کا حوالہ دیا ہے اس کی بھی بعینہ یکی صورت ہے۔

لفظ عین محمد کو مفروضہ بنا کر مولوی صاحب نے جو تابر تو ڑھلے کئے ہیں ان سب حملوں کو اس فصل پنچم کے نمبر ۲ کے تحت جزو نمبر ا میں بیان کیا ہے اور اب انہوں نے جزو نمبر ii میں حسب ذیل سوالات اسی مفروضہ کے تحت درج کئے ہیں ۔

۱ - حضرت ابو بكرو عمر رضى الله عنمما كا داماد كون تفا؟

٢- حفرت عائشه و حفعه كاشو هركون تما؟

۳- حضرت عثان اور علی حس کے داماد تھے؟

٧- حضرت فاطمه 'زينب' رقية 'ام كلثوم كس كي صاحزاديال تحيس؟

۵- حسن و حسین کس کے نواسے تھے ؟

۲-بدروحنین کے معرکے کس نے سرکئے؟

۷ - شب معراج میں انبیاء کرام کا اہام کون تھا؟

۸ - قیصرو کسرکی کی گردنیں کس کے غلامول کے سامنے جھکیں ؟ ---- وغیرہ وغیرہ

جارا ان سب سوالات کو بیان کر دیتا ہی کافی ہے ۔ صرف میہ کما جا سکتا ہے کہ واہ رے مولوی صاحب آپ کی تو مت ہی ماری کئی ہے۔

عقيده نمبرسا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے پہلی بات یہ کی ہے کہ "ونیا کی بہت سی قوموں کو اسی بروزیا عین کے عقیدوں نے برباد کیا ہے" (صغمہ ۳۶)

ہم تو فصلِ اوّل میں بیان کر چکے ہیں کہ ان عقیدوں کے حامل اس مرتبہ کے بزرگوں نے تو دنیا کو برباد نہیں کیا اگر برباد کیا ہے تو ان مولوی صاحب اور ان کے فکر وعمل کے مولویوں نے برباد کیا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب جس بات کو بربادی کرنے والی قرار وے رہے ہیں۔ یہ الیک ہی ایک عارفانہ باتیں ہیں کہ قرآن کریم میں جن کے متعلق لکھا ہے۔ پیضر آ ہم کوٹیٹر آ و کہ کوٹیٹر آ بعض او قات عارفانہ کلام خوش نصیبوں کو ہدایت بخش دیتا ہے اور بدنصیبوں کو برباد کر رہاد کر برباد کر براد کر براد کر۔

لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں "مرزا صاحب نے "مرزاعین محرب "کا نظریہ ایجاد کرکے عیسائیت کی بنیادوں کو اور منتحکم کردیا ہے ذرا سوچ اگر عیسائی یہ سوال کریں کہ اگر مسیح موعود عین محرکہ ہو سکتا ہو آپ کے پاس خاموشی کے عین خدا کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس خاموشی کے سوااس کا کیا جواب ہوگا ؟

لدھیانوی صاحب اس اعتراض کا جواب بار بارگرر چکا ہے آپ تو ایک نہایت اعصاب شکن مولوی ہیں جو ایک بی رے لگائے چلے جا رہے ہیں لفظ عین محمد کے جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں مم پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مرزا صاحب ان معنوں میں عین محمد شے ہرگر نہیں شے ۔ جن معنوں میں حضرت بایزید ، مطامی اور دیگر بزرگوں کی نبست لفظ عین محمد استعال ہوا ہے صرف ان عابراند اور عارفاند معنوں میں حضرت مرزا صاحب نے بھی "عین محمد" کا لفظ استعال کیا ہے اور یہ محاورہ کی اجمدی کی ایجاد نہیں بلکہ یہ ان علاء و اولیائے است کی ایجاد ہیں بلکہ یہ ان علاء و اولیائے است میں کی ایجاد ہی حصوب کی دانست میں کی ایجاد ہے جو مرزا صاحب سے پہلے گرر چکے ہیں پس اگر لدھیانوی صاحب کی دانست میں اس سے عیسائیت کو تقویت ملتی ہے تو آپ کا جھرا احمد سے نہیں بلکہ بزرگانِ است سے جس طرح چاہیں یہ قضیہ طے کریں مزید ہر آل آپ عین محمد سے جو استمال کرنے گئے ہیں اس کے بجائے عیسائیوں کو تقویت ملے کریں عزید ہر آل آپ عین محمد سے جو استمال کون نہیں پکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں پکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں پکڑ لیتے جس سے بہت زیادہ عیسائیت کو تقویت ملے گی ۔ اور آپ کا دل استعال کیوں نہیں موف وہی مسلمان محمراہ موریاں "عین" کے وہی معنی کریں محمد جو استمال کیوں نہیں موف وہی مسلمان محمراہ ہو گیاں "عین" کے وہی معنی کریں محمد جو استمال کیوں نہیں موف وہی مسلمان محمراہ موریاں "عین" کے وہی معنی کریں محمد جو استمال کیوں موری معنی کریں محمد جو استمال کیوں معنی کریں مورد موراہ موری موری میں استعال کیوں نہیں دوراہ معنی کریں محمد کیں سے بہت نیادہ عیران "عین" کے وہی معنی کریں محمد کی استحد کی استحد کی استحد کی استحد کی استحد کی استحد کی کی استحد کی کی استحد کی کریں میں استحد کی دی معنی کریں محمد کی دورا معنی کریں محمود کی کوری معنی کریں محمد کی کریں محمد کی کریں محمد کی کریں محمد کھیں کی کریں محمد کی

آپ کررہے ہیں اور جب احمد یوں والی تشریح عین کی سنیں مے تو ، مفضلہ تعالی عیسائیت کے وارہے ہحفوظ ہو جائیں مے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی صاحب کا یہ جملہ محض لفظی چالا کی ہے اس لئے ہم نے انہیں ایبا جواب دیا کہ ان کے ذہن میں سا جائے کہ اس قتم کی لفظی چالا کیوں سے کام نہیں چانا۔ اس قتم کی باتیں زیادہ شدّت سے آپ پر اُلنائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک احمدیہ عقا کہ سے عیدائیت کے عقیدوں کو تقویت طفے کا تعلق ہے یہ ادفی اور اعلیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کوئی جماعت ہے جس سے دنیا بحر میں کلیسیا کی جماعتوں پر لرزہ طاری ہے اور وہ کون سے عقا کہ ہیں جہوں نے فی زمانہ دنیا بھر میں کلیسیا کی جماعتوں پر لرزہ طاری ہے اور وہ کون سے عقا کہ ہیں جنہوں نے فی زمانہ دنیا میں صلیب کی کمر توڑ دی ہے۔ مولوی صاحب کو تو اپنے بردرگوں کی عبارتیں بھی یاد نہیں ورنہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر مولانا فر محمد صاحب فی تعرف کا یہ تبمرہ بھیشہ لدھیانوی صاحب کا منہ چڑا تا رہے گا کہ۔

"ای زمانہ میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بڑی جماعت لے کراور حلف اٹھا کرولایت سے چلا کہ تھو ڈے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنالوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا متلاطم برپاکیا اسلام کی سیرت و احکام پر جو اس کا حملہ ہوا تو وہ ناکام فابت ہوا کیونکہ احکام اسلام و سیرت رسول اور احکام افہیاء بی اسرائیل اور ان کی سیرت جن پر اس کا ایمان تھا کیساں تھے۔ پس الزامی و نعلی و عقلی جو ابوں سے ہارگیا گر حضرت عیسی سے آسان پر بجسم خاکی ذندہ موجود ہوئے اور دو سرے افہیاء کے ذمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیا فی گھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیا فی گھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کہ عیسیٰ "جس کا تم نام لیتے ہو دو سرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کردفن ہو چکے ہیں۔ اور جس عیسیٰ " جس کا تم نام لیتے ہو دو سرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کردفن ہو چکے ہیں۔ اور جس عیسیٰ " کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں بیں آگر تم سعادت مند ہو تو جھے کو قبول کرلواس جس عیسیٰ " کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں بیں آگر تم سعادت مند ہو تو جھے کو قبول کرلواس خرکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تھ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اس خرکیب سے اس نے ہندوستان سے لیکرولایت تک کے یادریوں کو تکست وے دی "

(دیباچه معجز نما کلال قرآن شریف مترجم صغه ۳۰ مطبوعه ۱۹۳۳) پس ثابت مواکه عیسائیت کو تقویت دینے والے آنجناب لدهیانوی صاحب کے عقیدے ہیں اور وہ جو مسیح کو زندہ آسمان پر بٹھا رکھا ہے اس سے عیسائی عقیدہ کو تقویت ملتی ہے۔ مل مدان میں اور دہ ککت میں ''نگی دورا اور '' ویجی ''در نگی میں ''عدر

لدهیانوی صاحب مزید لکھتے ہیں " اگر مرزا صاحب " بروزِ محمد " ہونے کی وجہ سے "عین محمد" ہیں تو" بروزِ خدا " ہونے کی وجہ سے خدا کیوں نہیں ؟ (صفحہ ۳۹)

سے بھی وہی لغو ایج بچے ہیں جن کا بار بار کافی و شانی جواب دیا جا چکا ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کو احمۃ ت کا فہم ہی کوئی ہمیں ۔ کیا آپ کو احمۃ ت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے؟ حضرت مرزا صاحب کا اپنے متعلق اور ساری جماعت احمدیہ کا آپ کے متعلق بھی ایک لئے کے کے اس کے متعلق ہوا کہ نغوذ باللہ " بروز محم "ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جسماً و روعاً و شخصیتاً محم تھے ۔ یا آپ کے ہم مرتبہ شے اور وہی تشریعی بنوت آپ کو عطا ہوئی جو حضرت محمہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عطا ہوئی ۔ اور اس طرح آزاد نی شے ۔ اور کی دو سرے نی کی غلامی نہیں کی ۔ جس طرح محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آزاد نی شے اور کی دو سرے نی کی غلامی نہیں کی ۔ بیہ تمام عقائد باطل ' فاسد ' اور غیراسلامی ہیں اور جماعت احمدیہ کا ان عقائد ہے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ بحثیں پہلے بھی بارہا اٹھ بھی ہیں کہ بروز محمہ ہیں تو کس موجہ ہیں تو کس موجہ ہیں تو کس موجہ ہیں تو کس موجہ ہی ازبا اٹھ بھی حسب موقع بھی گفتگو پحرہوگ ۔ اس لئے ان حقول کی اور عیرا کو کئی توبہ کریں کہ آپ نے احمدیت کو سمجھ ہیں اس لئے ان حقول کا غور سے مطالعہ کریں اور بھی توبہ کریں کہ آپ نے احمدیت کو سمجھ ہی اس لئے ان حقول سے دین گوئرکر احمدیوں کی طرف منسوب کردیا اور پھراس پر آبر تو ڈ جیلے شروئ اس کے دین گوئرکر احمدیوں کی طرف منسوب کردیا اور پھراس پر آبر تو ڈ جیلے شروئ اس کئی دین گوئر اور استغفار کی قوئی عطا فرمائے ۔ آبین

لدھیانوی صاحب مزید لکھتے ہیں "اگر مرزا صاحب بروز محد ہونے کی بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم کی تبوّت کے کمالات عاصل کر بچے ہیں تو بروز خدا ہونے کی وجہ ت ان کو خدائی مع این تمام صفات اور کمالات کے کیوں حاصل نہیں"

ہم یہ بات بار بار کول کیے ہیں کہ قرآنِ کریم نے انتخضرت صلی اللہ علیہ والد و اللم اللہ علیہ والد و اللم اللہ علی ممال تک بھی فرمایا ہے۔ \* اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والد و اللہ علیہ الل

اِنَّ الَّذِينَ بُهُ اِبِعُوْ نَكَ إِنَّهُ الْبَابِعُوْنَ الله اِبْدُ اللهِ فَوْفَ اَبُدِيْهِمْ ( ( فَيْ اَيَت اَبِر ) اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ع

### وَمَارَمَيُتَ إِذُ رَمَيُتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهُ رَسَى

ترجمہ ۔ اور جب تونے پھر پھینکے تھے تو تونے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے بھینکے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے استعاراتی اور بروزی معنی ہیں تو کیا کسی کو بیہ اختیار ہو گا کہ یمی سوال آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اٹھانے شروع کردے کہ آپ بعینہ خدا بن گئے ہیں۔

یہ مولوی صاحب اس کو ہے سے آشنا ہی نہیں اِنہیں پہ ہی نہیں کہ فضیح وبلیغ محاور بسے مولوی صاحب اس کو ہے سے آشنا ہی نہیں اِنہ اللہ علیہ والہ وسلم کے آنے کو بعینہ خدا کا آنا قرار دیا میا ہے مولوی صاحب نے تو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ۔ بائبل کے متعلق کیا جانتے ہوں مے۔

یاد رکھیں کہ ہائبل کتنی ہی محرّف و مبدّل کیوں نہ ہو چکی ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہارہ میں پیش کوئیاں بسرحال محرّف و مبدّل نہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم نے ان کا حوالہ دے کران کی تقیدیق کی ہے۔

اس میں تاکتان والی مثال میں حضرت عینی کی آمد کو خدا کے بیٹے کے طور پر اور حضرت محمد رسول اللہ کی پیکلوئی کرتے ہوئے آپ کی آمد کو خود خدا کا آنا قرار دیا ہے مصرت محمد رسول اللہ کی پیکلوئی کرتے ہوئے آپ کی آمد کو خود خدا کا آنا قرار دیا ہے (لوقا باب ۲۰ آیت ۹ آلا)

پس مولوی صاحب روشنی ڈال کر دکھائیں کہ خدا کا آنا کن معنوں میں تھا۔ درحقیقت ایک بے ادب انسان معرفت سے کلیتہ عاری ہوتا ہے اور کھوکھلے برتن کی طرح بجتا رہتا ہے۔ یک حال ان مولوی صاحب کا ہے۔ ایک لفظ کو پکڑ کر بیہودہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بر بخت انسان ہوگا جو بائبل کی بیہ آیات بڑھ کر آنخضرت پر اعتراض شروع کر دے جس طرح اس مولوی صاحب نے کیا ہے۔

اس عنوان کے تحت بھی لدھیانوی صاحب نے دہی اعتراض دہرایا ہے جو عقیدہ نمبر ۳ کے پنچ دیا ہے اور حضرت مسے موعود علیہ السلام کی سے عبارت دی ہے۔

" خاتم النيسين كا منہوم تقاضا كرنا ہے كہ جب تك مدّى نبوت اور محد رسول الله صلى الله عليه والله وسلم كے درميان كوئى پرده مغاريت باتى ہے اس وقت تك كوئى نبى كملائ كا توكويا اس مركو تو زنے والا ہوگا جو خاتم النيس بر سے -

لیکن آگر کوئی محض اس خاتم الینین میں کم ہو کربیاعث نہایت انتحاد اور نفی غیریت کے اس کا نام پاگیا ہو ' اور صاف آئینہ کی طرح محرّی چرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا 'کیونکہ وہ محر ؓ ہے گو 'لق طور پر ' پس باوجود اس محض کے دعوئے نبوت کے جس کا نام 'لق طور پر محر ؓ اور احمد رکھا گیا پھر بھی وہ سیّدنا محمد خاتم النبیسؓ ہی رہا ' کیونکہ بید ''محمد ثانی '' اس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تصویر اور اس کا نام ہے۔

آئضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد 'جو درحقیقت خاتم البیین تھ 'جھے رسول اور نی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں 'اور نہ اس سے مہر ختیت ٹوئتی ہے کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت و اخرین منھم لما بلحقو ابھم بروزی طور پر وہی نی خاتم الانبیاء ہوں 'اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے برابین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور جھے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی وجود قرار ویا ہے پس اس طور سے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی وجود قرار ویا ہے پس اس طور سے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہوئے میں میری نبوت سے کوئی تزائل نہیں آیا 'کیونکہ علل اینے اصل سے علیمہ نہیں ہو تا ''(اشتمار ایک غلطی کا ازالہ)

قار کین کرام! احمدی جانتے ہیں اور ہر احمدی اس عبارت سے خوب واقف ہے لیکن حیرت ہے کہ اس واضح عبارت کا بھی صحیح مطلب مولوی صاحب نہیں سمجھ سکے اِس کے مفہوم کی کنجی لفظ "مغائرت" اور "آئینہ" میں ہے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آتے جو آخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم کے دین اور فرمودات سے سرمُو بھی باہر قدم رکھنے والا ہو خواہ عقائد کی روسے یا اعمال کی روسے تو اس کے متعلق کہا جائے گاکہ خواہ اونی ہی سی اس

میں کھے مغائرت ہے۔

ای طرح وہ محض جو اپ نش کو پیش کرنے کی بجائے دنیا کے سامنے صرف آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیم کو منعکس کرے اور آپ کی ذات مطہراور پاک چہرے کو پیش کرے ایبا محض اس سے آئینہ کی طرح ہے جو سورج کا چہرہ سب دنیا کو دکھا آ ہے لیکن کوئی بہیں کہہ سکتا کہ وہ آئینہ سورج کا بمسرہ یا وہی سورج ہے آگرچہ اس میں بعینہ سورج دکھائی درجہ کا فضیح و بلیغ اور سلیس کام جس کی نظیردنیا کے ہرکلام اور ہر شعرو اوب میں پائی جاتی ہے۔ آگر آپ کی سمجھ میں نہیں واخل ہو رہا تو ہم اس کا کیا علاج کر سے ہیں ایک وفعہ پر آئکھیں کھول کر دیکھیں کہ کیا لکھا ہے جھڑت مرزا صاحب نے خود آئینہ ہونے کا دعوی کی ایس ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا چرہ دکھانے والا ہے سے ایسی ہی بات جیسے مجمد کیا ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا چرہ دکھانے والا ہے سے ایسی ہی بات جیسے محمد کیا آگر وہ خدا نما تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور حرکت و سکون اور ہر قول خدا ہی کے قول اور اس کی شان کا مظہر تھا تو پھر بتاؤ کہ وہ خدا کی کون کوئی صفات میں شریک سے انہوں نے کون اس کی شان کا مظہر تھا تو پھر بتاؤ کہ وہ خدا کی کون کوئی صفات میں شریک سے انہوں نے کون کوئی ونیا بنائی کون می تھوں اور بچ نہیں ہوئے۔ آگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا نما کہنے کے جرم میں کوئی آنجناب کی کوئی دیا بنائی کون ہو تو فرمائے کہ آپ اس پر کیا کیا سوال کریں مے۔

## عقيره نمبر۵

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکتے ہیں کہ " مرزا صاحب کے بروز محمہ ہونے کا بدیمی نتیج سے ہے کہ انتخارت صلی اللہ علیہ والد وسلم کی ازواج مطبرات بروزی طور پر نعوذ بائلہ مرزا خلام اسمہ تانوانی سے منسوب ہیں کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں اس سے گندی گائی ہوسکتی ہے اور کوئی مسلمان بس کے ول میں ذرا بھی شرم و حیاء :و وہ اس بر ترین حملہ کو برواشت کر سکتا ہے، "

جناب مواوی صاحب کی ہے بات الی شیشند بات ہے کہ جیرت ہے کہ اس مخص کے ول

پر خدا کاکوئی خوف یا تقوی کا سابیہ بھی نہیں پڑا۔ ایس سوچ رکھنے والا آدمی جو محض مسخر کی فاطر ازواج مطبرات وطبیات کے بارہ میں ایس باتیں کرنے کی جسارت کرے۔ اس سے تو خدا اور اس کے وہ فرشتے بی نیٹیں گے جن کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے۔ عکمنیکا قِسْعَةَ عَشَوَ (مرثر آیت نمبرا)

كه دوزخ ير ١٩ فرشت بطور دار دغي مقرر بين -

بالكل يمى بات ہم آپ پر دوبراتے ہيں كہ آپ كى فطرت بزى خبيث اور گندى ہے اور آپ كى برسوچ ہى آخرت صلى الله عليه واله وسلم كى شان ميں نہايت خيشانه اور گندى گالى ہے ۔ پروز سجحنے والول كى نہيں ورنہ آپ كى اس انتہائى سفله اشتعال انگيزى كا مورد احمديوں سے پہلے وہ حضرات بنيں عے جن كے اقوال ہم فصل اول اور فصل سوم ميں عقيدہ نمبر ۱۸ كے جواب ميں ورج كر يكے ہيں جن ميں انہوں نے دوسرے اولياء كو يا آنے والے ممدى و مسج كو يا خود اپ تئيں آخضرت صلى الله عليه واله وسلم كاظل و بروز قرار ديا ہے ۔ ليكن آپ ہى ہيں جو اس بد بختى پر سخت سے سخت سزا كے مستحق بنتے ہيں نہ كه وہ بر گان دين جنہوں نے روحانى معنوں ميں اپنے كلام ميں لفظ بروز كا استعال كيا۔

ائی نمبر کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " آتخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مہلی دوجہ مطبرہ کا نام نامی خدیجہ تھا گربے غیرتی اور بے حیائی کی حدّ ہے کہ مرزا غلام احد نے محمد رسول اللہ بننے کے شوق میں خدیجہ کو بھی اپنی طرف منسوب کرلیا۔ مرزا کا الہام ہے۔

اذ کو نعمتی رایت خلیجتی (تذکره: ۳۸۷) میری نعت کویاد کر توئے میری خدیج میری خدیکا" (صفحه ۳۰)

الجواب :ـ

یمال بھی لدھیانوی صاحب نے پبک کو گمراہ کرنے کے لئے اس قدر جھوٹ بولا ہے اور بے غیرتی اور سے حیائی کی حد کردی ہے جس کی مثال نہیں۔

معزز قار سین ! مرزا صاحب کے تمام الہامات پڑھ جائے۔ ان تمام تحریرات اور تقاریر چھان مارینے کیس بھی آپ کو یہ نہیں طے گاکہ حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دوجہ مطبرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنماکو مرزا صاحب کی طرف اثارةً بھی مضوب کیا گیا ہو۔

لیکن لدھیانوی صاحب نہایت بے حیائی کے ساتھ ایسا دعوی کر رہے ہیں۔ مالا نکہ بات صرف اتن ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا صاحب کی ہوی کو صفاتی طور پر حضرت فدیجی ہے مشابہ قرار دیتے ہوئے انہیں فدیجہ قرار دیا ہے جس سے بہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح حضرت فدیج شدا کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومن اور نیک ہوی تھیں اس طرح میں موعود کی ہوی بھی مومن اور نیک ہو کا نبوت کی ہوی بھی مومن اور نیک ہے۔ حضرت نوح یا لوظ کی ہویوں کی ماند اپنے خاوندکی نبوت کی محر نہیں۔

جس طرح بزرگوں کے نام تبڑک کے طور پر دو سروں کو دیے جاتے ہیں اور کثرت سے
امّت میں رواج ہے کہ عائشہ اور خدیجہ وغرہ نام رکھے جاتے ہیں اور بندے اس نیک نیت
کے ساتھ بزرگوں کے نام رکھ کتے ہیں اور کی خبیث کو اشتعال نہیں آیا۔ ورنہ کوئی اس بات
کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور لدھیانوی صاحب کو کے کہ اپنا منہ دیکھو' اپنے کرقوت دیکھو! تہمیں
جرائت کیے ہوئی کہ اپنا نام محمد اور یوسف رکھ لیا۔ قومولوی صاحب کیا جواب دیں گے۔
پس المانا بھی کی بزرگ کا نام دے دینا محض تبڑک کے طور پر ہوتا ہے جس سے نہ
پس المانا بھی کی بزرگ کا نام دے دینا محض تبڑک کے طور پر ہوتا ہے جس سے نہ

ہمسری مراد ہوتی ہے نہ مرتبہ میں برابری بلکہ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تم بھی انہیں صفات کے مشابہ بننے کی کوشش کرو - لیکن ہرگزیمال مرتبہ کی برابری مراد نہیں ہوتی -

ویسے بھی جناب لدھیانوی صاحب نے جس قدر بد زبانی کی ہے اسکی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کیونکہ حضرت خدیجہ قر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دوجہ مطبرہ تھیں جو آج سے چودہ سو سال سے بھی ذائد عرصہ پہلے دفات پا بھی ہیں ان کے نام کا تبرکا کمی مسلمان خاتون پر اطلاق پانا تو احمدی عقیدول کی رو سے کسی صورت ناممن نہیں میسال لدھیانوی عقیدول کی رو سے کسی صورت ناممن نہیں میسال تو در کنار دو ہزار عقیدول کی رو سے ضرور ایسے خیشانہ خیال بیدا ہو سکتے ہیں کہ چودہ سو سال تو در کنار دو ہزار سال پہلے کا نمی زندہ موجود ہے بلکہ سے بھی کتے ہیں کہ اگر وہ مربھی چکا ہو تو بعینہ اس طرح کی زندہ اس دنیا میں آجائے گا۔

دیکھنے کوئی انسان بد بختی ہے آگر ایک ٹھوکر کھا جائے تو اس کے مقدر میں اور کتنی ٹھوکریں لکھی جاتی ہیں۔

قار كين كرام! قرآن كريم كى سورة تحريم ك آخرى ركوع بين الله تعالى في صفاتى مشابهت كى

بناء پر تمام کفار کو تمشیلی طور پر حصرت نوع اور حصرت لوط کی بیوی قرار دیا ہے اور مومنین کو صفاتی مشابہت کی بناء پر فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران قرار دیا ہے۔

ہم تو جب یہ آیات پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے مسلمان شرفاء بھی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان میں فدکورہ تمثیلات کی تہد میں چھپے ہوئے عرفان کے موتیوں کی تلاش میں ان کی نظر گلی رہتی ہوگ ۔ لیکن لدھیانوی مولوی کی قماش کے مولوی جب ان آیات کو پڑھتے ہوں گے تو اللہ بی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیسے کیسے گذے خیالات آتے ہوں گے ؟

### عقيده نمبرا

اس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے " ہمارے بھائیوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ کیا مرزا صاحب کی جسمانی و دماغی صحت ان کے اس دعویٰ سے کہ میں محمد رسول الله کی بعث ٹائید کا مظہر ہوں کوئی مطابقت رکھتی ہے؟ مرزا صاحب کے بارے میں ہرعام و خاص جانتا ہے کہ وہ بہت سی پیچیدہ امراض کا نشانہ تھے جن میں سے چند امراض کی فہرست حسب ذیل ہے " (صفحہ ۴۰) اس کے بعد ساری زندگی میں مرزا صاحب کو جو جو بیاری ہوئی ان کی فہرست درج کی ہے۔

جسمانی صفات کا مظهر ہونا تو اس ٹیڑھی سوچ والے مولوی کا خیال ہے اس لئے جسمانی پیاریوں میں مشابہتیں حلاش کر رہا ہے۔ ورنہ یہ محض کھو کھلی ، کھٹیا اور جاہلانہ ہاتیں ہیں۔ پس جس کی عقل پر حملہ کررہے ہیں اس پر تو حملہ ہویا نہ ہو حملہ کرنے والا ویوانہ اور مفتون و کھائی ویتا ہے۔

معزز قارئین ! حفرت مرزا صاحب نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثتِ ثانیه کے مظہر ہونے کا دعوٰی کیا ہے جس سے مراد روحانی صفات کا مظہر ہونا ہے نہ کہ جسمانی صفات کا۔

عل اور بروزیس جسمانی مشابهت نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور صفاتی مشابهت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ ورنہ تمام انبیاء علق اور اور بروزی طور پر خداکی صفات کے مظہر ہیں اور آخضرت

صکی اللہ علیہ وسلم خدا کی صفات کے مظہراتم ہیں۔اگر مظہرہونے کی بناء پر جسمانی امور کی مشابہت بھی ضروری ہے تو مولوی صاحب ہے ہم کہتے ہیں کہ باتی زندگی اس ریسرچ میں صرف کردیں کہ جملہ انبیاء کو کون کونے عوارض لاحق ہوئے اور شخص کمل کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے متعلق اپنا تصوّر درست کرلیں اور وہاں اپنا ہے اعتراض لگا کر دیکھیں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے متعلق اپنا تصوّر درست کرلیں اور وہاں اپنا ہے اعتراض لگا کر دیکھیں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے مدوز تھے تو وہ بھی ازلی طور پر ان عوارض کا شکار رہا ہو گا اور آئندہ بھی ابدی طور پر انسیں عوارض میں جتال رہ کر ذندگی کئے گی۔

اسی اعتراض میں لدھیانوی صاحب حضرت مرزا صاحب کو دماغی صحت سے محروم اور پاگل قرار دیتے ہیں۔

اصل مما ثلت تو انہوں نے خود ابت کردی ہے۔ صرف حضرت مرزا صاحب کی مما ثلت بی ابت ہے کہ اشد ترین مخالف بی ابت ہے کہ اشد ترین مخالف بی ابت ہے کہ اشد ترین مخالف عیمائیوں نے جو جملے ہمارے آقا حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں وہ سارے حملے یہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی ذات پر کر آبا چلا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مما ثلتیں بھی پوچھ رہا ہے۔ مما شلتیں تو جناب لدھیانوی صاحب آپ نے خود پیش کردیں کہ خدا کے بھی پوچھ رہا ہے۔ مما شلتیں قتم کے اعتراض کئے جاتے ہیں اور کس کس قتم کے سمنحرکے جاتے ہیں۔ یس ان اعتراضات اور سمنحرکا نشانہ بننے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے تمام جمیح ہوئے مما ثلت رکھتے ہیں۔ یس اب یہ معلوم کرنا بچھ مشکل نہیں رہاکہ کہ مولوی صاحب کی مما ثلت کن لوگوں سے ہے۔

مولوی صاحب کے طرز خطاب اور سمنے کے متعلق قرآن کریم کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں اور یکی کافی جو سے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی نسبت مجموعی طور پریہ بتا تا ہے کہ کُلُمُا کُنَّدُ ہُو اُ اُ مومنون آیت نمبره س) ہر قوم نے اپنے پاس آنے والے رسول کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

ای طرح فرمایا کاماتیجه و سرم میکام:

مالاً تِنْهِمْ مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ كَانُولُ إِهِ بِسُتَهُدِ عُوْنَ ( لِن آيت نبراس) لوگوں كے پاس جب بحى خدا كاكوكى رسول آنا رہا ہے تويد اس كے ساتھ مسخرو استيزاء بى

کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا

مناائنی الَّذِنْ مِنْ قَبُلِهِمْ مِیْنَ دَسُولِ إِلاَّقَالُوُ اسَاحِرُ او مُبَعِنُونُ (داریات آیت نمبر۵۳)
ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آنا رہا تو وہ لوگ بھی کتے رہے کہ یہ جادد گر
ہے یا پاگل ہے ۔ لدھیانوی صاحب نے اس زمانہ کے امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
پاگل قرار دے کر اپنے آپ کو پہلے مشرین انبیاء کا مثیل ثابت کرکے حضرت مرزا صاحب کی
سچائی کا جُوت متیا کیا ہے کیونکہ قرآن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے فرما آ

بَلُ قَالُوُ امِثُلُ مَا قَالَ الْاَقَّ لُوْنَ

(مومنون آیت ۸۲)

کہ اے محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھ سے صرف وہی باتیں کی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کی گئی تھیں۔ ان تمام آیات سے پنہ چلنا ہے کہ تمام سے انبیاء کے خلاف ایک جیسے ہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ پس لدھیاٹوی صاحب نے پہلے انبیاء کے مخالفین کا اعتراض دہراکراپنے عمل سے یہ ثابت کرویا ہے کہ مرزا صاحب سے انبیادی صف میں شامل ہیں۔ اور لدھیاٹوی صاحب سے انبیاء کے مخالفین کی صف میں شامل ہیں۔

اگر حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق ایسے ہی پاگل تھے تو آپ کی آمد سے آپ کے پیدا کردہ لزیچر سے دنیا میں ایک ذلزلہ کیوں آگیا۔ اور ہندو پاکستان کے تمام مولوی آج تک آپ ہی کی تحریرات پر حملہ کرنے اور آپ ہی کی جماعت کو مٹانے کے تمام مولوی آج تک آپ ہی کی تحریرات پر حملہ کرنے والے خطرہ سے آٹکھیں بند کرلیں۔ نہ یہ لئے کیوں تیار ہو گئے اور اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والے خطرہ سے آٹکھیں بند کرلیں۔ نہ یہ صوح ربی کہ آریہ ساج کتنے مسلمانوں کو شکرہ کررہا ہے۔ نہ یہ فکر ربی کہ عیسائی دنیا میں کس طرح لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو آئی سرج ہیں اور عیسائی بنا رہے ہیں۔ آگر وہ اسلام پر حملہ کرنے والے فرزانے ہیں اور لیتھیالؤی صاحب کے بقول صفرت مرزا صاحب نعوذ باللہ کہا

دیوانے ہیں تو ہندو پاکتان کے تکھو کھا مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فرزانوں کے حملوں سے توبالکل غافل ہوئے بیٹے ہیں اور ایک دیوانے کی طرف اپنی تمام تر توجہات مبذول کر رکھی ہیں؟

مزید برآل مولوی صاحب کی توجہ ہم اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالی کے انبیاء بشرہوا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح مافوق البشر صفات از قتم زندہ جم سمیت آسان پر بطے جانا اور دو ہزار سال تک بغیر کھائے بیئے وہال بیٹے رہنا اور پیدائش اندھوں کو شفا بخشا۔ مثی کے پرندے بنا کر پھو تکیں مار کر انہیں جاندار پرندوں میں وافل کر دینا وغیرہ وغیرہ ظاہری معنوں میں دسلیم نہیں کرتے۔

پس بحیثیت بشرنقاضہ بشری کے طور پر انبیاء کو طرح طرح کی بیاریاں لگیں۔ یہاں تک کہ سید الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بار ہا مختلف عوارض کا شکار ہوئے جیسا کے اصادیث نبویّہ سے پتہ چانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبایت تیز بخار چڑھا کر تا تھا بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شدّت کا بخار وہ آدمیوں کو ہو تا اس شدّت کا بخار جھے اکیلے کو ہو تا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شدّت کا بخار مور او قات آپ فرمات باتیں بھول جاتی تھیں نماز میں بھی بھول جاتے تھے بعض او قات آپ تو تر تردر د بھی ہوا کر تا تھا مرض الموت میں کئی ون آپ بنتلا رہے اور اتن غثی اور کمزوری تھی کہ آپ نماز باجماعت پر ھے کے لئے مجد میں آپ بنتلا رہے اور اتن غثی اور کمزوری تھی کہ آپ نماز باجماعت پر ھے کے لئے مجد میں بھی تشریف نہ لے جا سے ۔ بلکہ ایک دن یماں تک بھاری کی شدت تھی کہ گئی بار آپ پر عمض طرح مور کرنے کہ ہو گیا ہے استے میں پھر غثی طاری ہو جاتی ہے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ موس کرتے کہ ہو گیا ہے استے میں پھر غثی طاری ہو جاتی ہے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ موس کرتے کہ ہو گیا ہے استے میں پھر غثی طاری ہو جاتی ہے کیا دانت مبارک بھی شہید اس طرح آپ زخی بھی ہوئے بیوش اور ابولمان بھی ہوئے آپ کا دانت مبارک بھی شہید اس طرح آپ زخی کھانی اور گلے کی تکلیف بھی ہو جیا کرتی تھی۔

لیکن یمال ہم اس لئے احادیث ندکورہ تفصیل سے نمیں لکھ رہے کہ ہمارے لئے یہ امر بہت تکلیف دہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ذکر کیا جائے۔ اس سے ہمارا دل درد و الم سے بحر جا تا ہے۔ نیز ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے راویوں نے ان میں غلطیاں بھی کی ہوں اور شاید تکلیف اتن نہ ہو جتنی بیان کی ممکی ہے لیکن ہم دیگر انبیاء ان میں غلطیاں بھی کی ہوں اور شاید تکلیف اتن نہ ہو جتنی بیان کی ممکی ہے لیکن ہم دیگر انبیاء

کے عوارض کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آنجناب کی خدمت میں بطور یادہانی ضرور پیش کریں گے اور آپ ہی کے مانے ہوئے مفترین قرآن کی زبان میں ذکر کریں گے ماکہ آپ کو خوب اچھی طرح محسوس ہو جائے کہ انبیاء کرام کے جسمانی عوارض پر تشخر اور مصحا کرناکس طرح قابل سرزنش بات ب اورسیفله مزاج انسانول کے سواکسی کو زیب نہیں ویتی ۔ دیکھئے حضرت الوّب علیہ السلام کے بارہ میں تفییر کبیر امام رازي سورة انبياء ٢٠ زير آيت وَ الْمَوُّبُ إِذْ نَادْى وَ لَهْ اَتِيْ مَسَّنِيَ الضَّوُّ مِينَ لَكُما ہے " دعمُن خدا (البيس) ليك كر حفرت الوب عليه السلام كياس پنچاد كما تو حفرت الوب عليه السلام سحدے میں گرے ہوئے تھے۔ پس شیطان نے زمین کی طرف سے ان کی ناک میں پھونک ماری جس سے آپ کے جمم پر سرسے یاؤں تک زخم ہو گئے اور ان میں نا قابل برداشت کھلی شروع مو می حضرت الیب علیه السلام ناخنوں سے تھجلاتے رہے بہال تک کہ آپ کے ناخن جھڑ گئے جس کے بعد کھرورے کمبل سے کھجلاتے رہے پھر مٹی کے تھیکروں اور پھروں وغیرہ سے تھجلاتے رہے یہاں تک کہ ان کے جم کا گوشت علیحدہ ہو گیااور اس میں بدیویر مح ایس گاؤں والوں نے آپ کو ہا ہر نکال کر ایک رو ڈی پر ڈال دیا اور ایک چھوٹا ساعر مش ان کو بنا دیا۔آپ کی بیوی کے سوا باتی سب لوگوں نے آپ سے علیحدگی افتایار کرلی ..... حضرت الوّب علیہ السلام نے درگاہ خداوندی میں نہایت تفرع سے یہ دعاکی کہ اے میرے رہ جھے تو نے کس لئے بیدا کیا تھا؟ اے کاش! میں حیض کا چیتھڑا ہو آگہ میری ماں اسے باہر پھینک دیتی اے کاش ب مجھے اس گناہ کاعلم ہو سکتا جو مجھ سے سرزد ہوا اور اس عمل کا پند لگ سکتا جس کی پاداش میں تونے اپنی توجہ مجھ سے بٹالی ۔ اللی میں ایک ذلیل انسان ہوں اگر تو مجھ پر مہریانی فرمائے توبیہ تيرا احسان ہے ۔ اور اگر تكليف دينا چاہئے تو تو ميري سزا دبي ير قادر ہے .... البي ميري انگليال جحر گئی ہیں ۔ اور میرے طلق کا کوا بھی گر چکا ہے۔ میرے سب بال جھڑ گئے ہیں۔ میرا مال بھی ضائع ہو چکا ہے اور میراب حال ہو گیا ہے کہ میں لقمے کے لئے سوال کر آ ہوں تو کوئی مہرمان مجھے کھلا دیتا ہے اور میری غربت اور میری اولاد کی ہلاکت پر مجھے طعنہ دیتا ہے .... ابن شماب حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که حضرت ایوس علیه السلام اس مصیبت میں اٹھارہ سال تک بھٹلا رہے ۔ یمال تک که

سوائے ود رشتہ داروں کے باتی سب دور و نزدیک کے لوگوں نے آپ سے علیحد کی افتایار کرلی " اس طرخ لکھا ہے۔

" حقیقت سے ہے کہ حق تعالی نے انواع و اقسام کی مصیبتیں ان (حضرت ابوّب علیہ السّلام)

پر مقدر فرمائیں ۔ تو بلائیں ان پر ٹوٹ پڑیں غرضیکہ ان کے اونٹ بکلی گرنے سے ہلاک ہوئے
اور بکریاں بہیا آنے سے ڈوبیں ۔ اور کھیتی کو آندھی نے پر آگندہ کردیا اور سات بیٹے تین بیٹیاں
دیوار کے بیٹچ دب کر مرکعے اور ان کے جم مبارک پر زخم پڑ گئے ۔ اور متعفق ہوئے اور ان
میں کیڑے پڑ گئے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے سب مرتد ہو گئے جس گاؤں اور جس مقام میں
حضرت ایوّب علیہ السلام جاتے وہاں سے وہ مرتد لوگ انہیں نکال دیتے۔

ان کی بی بی رحیمہ نام ..... حضرت ایو بعلیہ السلام کی خدمت میں رہیں ۔ سات برس۔
سات مینے ۔ سات دن ۔ سات ساعت حضرت ایوب علیہ السلام اس بلا میں جتلا رہے ۔ اور
بعضوں نے تیرہ (۱۳) یا اٹھارہ (۱۸) برس بھی کے ہیں .... عشرات حمیدی میں لکھا ہے ۔ کہ جو
لوگ حضرت ایوب علیہ السّلام پر ایمان لائے تیے ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر ان میں پھی
بھی بھلائی ہوتی تو اس بلا میں جتلا نہ ہوتے اس سخت کلام نے ان کے دلِ مبارک کو زخمی کردیا
اور انہوں نے جتاب اللی میں اُنٹی مُسَنی الفّیو عرض کیا ۔ یا اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گئے
تھے کہ فرض نماز اور عرض و نیاز کے واسطے کھڑے نہ ہوسکتے تھے تو یہ بات ان کی زبان پر آئی ۔

یا کیڑوں نے دل و زبان میں نقصان پنچانے کا اراداہ کیا یہ دونوں عضو توحید اور تجحید کے محل
یا کیڑوں نے دل و زبان میں نقصان پنچانے کا اراداہ کیا یہ دونوں عضو توحید اور تجحید کے محل
یا کیڑوں کے دل و زبان میں نقصان پنچانے کا اراداہ کیا یہ دونوں عشو توحید اور تجدید کے محل
عارگی کی وجہ سے اپنے گیسو بھ کر ان کے واسطے کھانا لا کیں ایوب علیہ السلام نے اس صال سے
مظلع ہو کر اُنٹی مُسَنیٰ الفّیو کی آواز نکالی۔

اور العفول نے کہا ہے ان کے جسم مبارک میں جو کیڑے پڑتے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا ذمین پر گرااور جلتی ہوئی خاک میں تڑپ لگا تو حضرت ابوّب علیہ السلام نے اسے اٹھا کر پھراسی جگہ پر رکھ دیا چونکہ یہ کام اختیار سے واقع ہوا۔ تو اس نے ایسا کاٹا کہ ابوّب علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔

( تغيير حيني مترجم اردد الموسومدب تغيير قادري مطبع نول كثور لكعنو جلد نمبر اصفحه ١٢٧ زير ايت

#### انىمسنى الضروانت اوحم الراحمين (انبياء ركوع تبر٧)

### عقيده نمبرك

اُس عنوان کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں " ہندووں کے نزدیک انسان کی جزا و مزاکے لئے کی صورت قدرت کی جانب سے مقرر ہے کہ اسے نیک و بد اعمال کے مطابق کی اچھے یا برے قالب میں خفل کرکے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے جس کو وہ نیا جنم اور نئ جون کہتے ہیں مرزا صاحب کو دعوئی ہے کہ محمد رسول اللہ کو دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کے قالب میں بھیجا گیا ہے اب سوال ہی ہے کہ (ہندووں کے عقیدہ تناخ اور مرزا صاحب کے عقیدہ بروز میں بھیجا گیا ہے اب سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ پہلی جون میں کونسا پاپ ہوا تھا کہ انہیں دوبارہ غلام احمد قادیانی کی ناقص شکل میں بھیج دیا گیا۔ " (صفحہ ۲۳) معزز قار کمن!

آپ دیکھ لیں کہ کیسی کیسی بگواس اس مولوی کی زبان سے نگلتی ہے ذرا بھی اوب نہیں کسی کیسی بگواس جحہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے بارہ بیس کر رہا ہے یہ جانے اس کے سربر کس بھوت کا سامیہ ہے ۔ کہ اناپ شناب جو منہ بیس آئے اگلتا چلا جا رہا ہے ۔ صاف ظاہر ہے کہ محض اور محض لغو اور کینے حملوں کے سوا اس کا کوئی مشخلہ نہیں اور خوب جانتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے ( درنہ فصل اول بیس مندرج اقوال علائے ساف و اولیائے امت پر بھی بہی علم نہ ہو کہ ہندوؤں کے عقیدہ تنائج کے خاباف جیسے جیسے منہوط کا وعویدار ہو اور اس کو میہ بھی علم نہ ہو کہ ہندوؤں کے عقیدہ تنائج کے خاباف جیسے جیسے منہوط اور تو بی اور اس کو میہ بھی علم نہ ہو کہ ہندوؤں کے عقیدہ تنائج کے خاباف جیسے جیسے منہوط اور تو بی اور دیگر بہت کی گئے ہیں دیئے جیں ان کا عشر بھی ہوئے وہ محض افتراء کی خاطر پہلے یہ عقیدہ گزاک وہ بی ویک کی شخص کے متعافی جانے کہ جو بی موئی یہ بختی اور کے تمام علیاء نے مل کر چیش نہیں کیا ایسے طرح کے تنائج کا قائل تھا اور مجراس خیشانہ افتراء کی خاطر پہلے یہ عقیدہ گزاک وہ بی ویک کی طرح کے تنائج کا قائل تھا اور مجراس خیشانہ افتراء کی خاطر پہلے یہ عقیدہ گزاک وہ بی ویک کی طرح کے تنائج کا قائل تھا اور مجراس خیشانہ افترائیں جھزت مجمد سے جو کیا تھی اللہ تھی اللہ تا کی تھی ہوئی یہ بختی اور بے بائی کے حواکیا قرار دیا جا سکتا ہے جیمیں تو کے تنائج کی کو حداث ہے جمیں تو کیل کے حواکیا قرار دیا جا سکتا ہے جمیں تو کو حداث ہے جو کیا تھی ہوئی یہ بختی اور بے بائی کے حواکیا قرار دیا جا سکتا ہے جمیں تو

ان مولوی صاحب کی جتنی جتنی تحریرات پڑھنے کا موقع ملتا ہے اتنا ہی ذہن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکوئی کی طرف منتقل ہو تا چلا جا رہا ہے۔ عُلَمَاءُ هُمُ شَوَّ مَنْ تَحْتَ اُدِيْمِ السَّمَاءِ - عُلَمَاءُ هُمُ شَوَّ مَنْ تَحْتَ اُدِيْمِ السَّمَاءِ - (مُثَاوة تَاب العلم)

کہ ایک بد نصیب زمانہ آنے والا ہے کہ ان لوگوں کے علاء آسان کے بنیج بد ترین مخلوق ہوں گے ۔ فی زمانہ اگرچہ بہت ہی تنزّل ہوا ہے لیکن کوئی مسلمان غالبا بد گمان نہیں کرے گا کہ سارے کے سارے علاء کلیتہ بد ترین مخلوق ہو بچے ہوں گے ۔ لیکن کوئی مسلمان بہ بھی گمان نہیں کر سکتا کہ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کے کی گروہ پر بھی نہ ہو کیونکہ مخبرِ صادق کی بیس کر سکتا کہ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کے کی گروہ پر بھی نہ ہو کیونکہ مخبرِ صادق کی بیتیں کر سکتا کہ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کے کی گروہ پر بھی نہ ہو کیونکہ مخبرِ صادق کی بیتیں کہ بھی بھی جھوٹی نہیں ہوسکتیں ۔

لدھیانوی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کے نام حضرت مرزا صاحب کی کتاب ستارہ قیصریہ سے دو اقتباس درج کئے ہیں جن ہیں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اس کی مملکت کے شہری ہونے کے سبب اسکی حکومت کے اطاعت گذار ہیں اور نیزیہ ذکر ہے کہ آپ نے اس کے نام تحفہ قیصریہ کے نام سے جو تبلینی خط لکھا تھا جس میں اسے مسیع کی خدائی چھوڑ کر خدا کی توحید قبول کرنے اور عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی تھی ملکہ نے اس خط کے چنچنے کی آپ کو اطلاع نہیں دی جس پر آپ نے ستارہ قیصریہ کے نام سے اسے ایک اور تبلینی خط لکھا۔ لدھیانوی صاحب ان تبلینی خطوط کو طول طویل لیکن ہے معنی اور ہے مصرف خطوط قرار دیتے ہیں۔ اور ان تبلینی خطوط میں جن الفاظ سے ملکہ کو مخاطب کیا گیا ہے اسے چاپلوی اور خوشامہ کا مدینے ہیں۔

ان لغو اور بے اصل اعتراضات سے قارئین پر وہ یہ آگرات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے انگریز ملکہ کی ایس چاپلوس کی کہ پتہ چاتا ہے کہ وہ ان کے جمایتی تنے اور مزید اس سے یہ بھی آگریز ملکہ کی ایس چاپلوس کی کہ پتہ چاتا ہے کہ وہ ان کے جمایتی تنے اور مزید اس سے یہ بھی آگر پیدا ہو آ ہے کہ عیسائی مملکت کی فرمانروا کی تعریف کرنے والا مخض اور اس کی اطاعت میں پیدا ہوئے والا جو ایک غلام مملک میں پیدا ہوا ہو اور اسکی زندگی ایک غیر قوم کی غلامی میں ہی صرف ہوئی ہو وہ کیے نبی اللہ ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اس کے متعلق یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میج موعود بنا کرونیا میں بھیجا ہو۔ یہ الفاظ کمارے ہیں مگر ہر مخض جو ان کی تمسخر آمیز کھوکھلی عبارت کا مطالعہ کرے وہ اس سے اتفاق

كرے كاكد بعينہ يى نائز بيداكرنے كى كوشش كى كئ ہے۔

جیسا کہ ہم بار ہا ان مولوی صاحب کی علمی اور دینی حالت پر سخت افسوس کا اظهار کر بھے ہیں اس طرح اس اعتراض پر بھی ہم جران ہیں کہ ایک عالم دین ہونے کا دعویدار الی جاہلانہ باتیں کر کیسے سکتا ہے ۔ کیا ان صاحب نے بھی قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا یا دل پر آلے برح میں ۔

افسوس کہ لدھیانوی صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے نظر کرتے ہوئے نام کی بھی حیانہ کی ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بلوغت اور نبوت کا بیشتر حصتہ فرعونِ مصرکے تابع صرف ہوا۔ اور آپ نے اس ملک میں بیشتر ذندگی گذاری جہاں فراعنہ مصر کا جابرانہ قانون لاگو تھا اور کسی کو اس قانون سے انحاف کی مجال نہ تھی۔

پس جس حالت پر بیہ مولوی صاحب غلامی کا طعن کرتے ہیں اور بعض ان میں سے اقبال کا ایک شعر بھی برے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں جس میں غلام نبی کے تصور سے پناہ مانگی گئی ہے۔
کیا ان کی قرآن پر ذرا بھی نظر نہیں اور انہیں پہتہ نہیں کہ ان کے طعن و تمسخر کی آن کہاں
کہاں جاکر ٹوٹے گئی۔

حفرت یوسف علیہ السلام کی بے افقیاری کا ذکر تو قرآن کریم نے ایسے کھلے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کس کے لئے تاویل کی کوئی مخبائش نہیں چھوڑی۔ فرما تا ہے کہ اگر ہم یوسف کے بھائی کے بوسف کے بھائی کے بوسف کے باس مخمر نے کی تدبیر اپنی طرف سے نہ کرتے تو بادشاہ کے قانون کی فلاف ورزی کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام میں طاقت نہ مخمی کہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔

کی نبوت کس نوع اور کس مزاج کی مخمی۔ اس طرح کیا انہوں ہے فرعون مصر کا حضرت موئ کی نبوت کس نوع اور کس مزاج کی مخمی۔ اس طرح کیا انہوں ہے فرعون مصر کا حضرت موئ علیہ السلام کی نبوت کس نوع اور کس مزاج کی مخمی۔ اس فرد شخص آمیز اور تحقیر کا رویہ تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام اور بارون علیہ السلام کو یہ تھم فرمایا ۔ فَلَوُ لَا لَهُ اللّٰ مولیا۔ فَلَوُ لَا لَهُ اللّٰ الله قوم میں بیدا ہوئے جو کلیت سلطنتِ روم کی علیت سلطنتِ روم کی

ظلام تقی - اس میں وہ پیدا ہوئے - اس میں برھے اور عمر کا ایک عرصہ وہاں گذارا لیکن کمی لوہ بھی باس عظیم سلطنت کی فرمازوائی ہے روگروائی نہ کی یمال تک کہ ایک طرف تو یہود نے آپ کو غلامانہ ذبینت کے طعنے دیئے اور اپنے انکار کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ ہم تو ایک ایسے مسیح کے معتقر ہیں جو آب و افسر کے ساتھ آئے گا اور غلامی ہے نجات ولائے گا اور ور سری طرف گورز روم کے پاس یہ شکائیس کیں کہ یہ مخص مسیمیت کا دعویوار ہو کر آپ کی سلطنت کے لئے خطرہ ہے کیونکہ ہمارے ندہب کی روسے ہماری قوم کی سیاس آزادی بھی مسیح کی ذات ہے وابستہ ہے -

اب جناب لدھیانوی صاحب ذرا میدان میں آئیں اور بتائیں کہ کیا بعینہ بھی ردیۃ آپ نے مسیح محتی کے تعلق میں افقیار نہیں کیا ۔ کیا آپ کے بردوں نے مرزا صاحب کے ظاف انگریزوں کے دفتروں میں شکائوں کے بلندے نہیں بھیج اور کیا بار بار محض رپورٹوں کے ذرایعہ مشنبہ نہیں کیا کہ یہ محتم انگریزی سلطنت کے لئے خطرہ ہے اور دو سری طرف مسلمان عوام میں سے کہہ کر اسکی کردار کئی نہیں کی کہ ہم تو ایسے مسیح و محمدی کے مشاعر سے جو ہمیں آزادی دلائے گا۔ یہ غلامی کی تعلیم وسینے والا کیسے مسیح اور مهدی بن بیضا ہے۔

پس یمال بہت سے موال اشخے ہیں۔ پہلا سوال تو بی ہے کہ اگر پہلا مسے غلام ہی پیدا ہوا اور سینظنوں سال تک اسکی قوم غلام ہی ری تو دو سرے مسئے کو اس حالت میں قبول کرنے پر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ مثالیں مانکتے ہیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے تو مسئے کی مثال مسئے تی سے دی جائے گی پس اگر ان دو میں کملی کملی مشابهت پائی جائے تو مسئے موعود کی صداقت فابت ہوگی یا کہ برعس نتیجہ فکلے گا؟

دوسرا سوال سے اٹھتا ہے کہ وہ قطعی تاریخی حقائق کہ جو قرآن کریم اور بائبل سے ثابت بیں کیا آپ کے علم میں نہیں بیں ؟

اور تیراسوال یہ ہے کہ آگر علم میں تھ تو بجراس طرح بد دیا نق سے کام کیوں لیا ہے ۔ اور حضرت مرزا صاحب پر بہتیان کئے کے لئے انسین عوام الناس سے کیوں چھپائے رکھا؟

اور چوتھا سوال یہ انھتا ہے کہ کیا آپ کی عقل میں یہ معمولی می بات بھی وافل نہیں ہو علی کے دولی نہیں ہو علی کے د عتی کہ جن باتوں سے آپ حسرت مرزا صاحب کا مشخرا زا رہے ہیں اس حالت میں خدا کے و کرایے بزرگ انبیاء بھی شامل ہیں جن کی توت سے انکار کی آپ کو مجال نہیں۔

پی اب فرائے کہ آپ کی ہے باکی کوئی مذہبی ہے کہ نہیں؟ آخری بات قابل توجہ یہ ہے کہ نہیں؟ آخری بات قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے آپ کی اصطلاح بیں جو چاپلوسیاں کیس ان کا کھلا کھلا مقصد اور مطلب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ ملکہ و کوریہ کو اسلام کی وعوت دی ۔ اس کے بدلے ایک آنہ بھی اپنے لئے نہ اپنی جماعت کے لئے طلب کیا اور آپ کو یا آپ کے خاندان یا جماعت کو حکومت برطانیہ کی طرف ہے ایک چپہ زیمن بھی عائزت نہ ہوئی ۔ پی آگریہ چاپلوی بی ہے تو جیسا کہ خابت ہے خدا کے رسول کے نام پر ایک عظیم فرما زوا کو ہدایت کی طرف بی ہائے نہیں ۔ بلکہ لا اُق صد آفرین ہے لیکن مولوی صاحب بالے نہ بررگ مولویوں کی ان چاپلوسیوں کا کیا جواب دیں گے جن کی چاپلوسیوں کی نظر حکومت برطانیہ کی مولوی کی ان چاپلوسیوں کا کیا جواب دیں گے جن کی چاپلوسیوں کی نظر حکومت برطانیہ کی مولوی صاحب برطانیہ ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو کہ حضرت میچ موعود براگیا۔ کیا مولوی صاحب کو یہ علم ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کے اشکر ترین مخالف سے ۔ اپنی کرن خدمات کے عوض حکومت برطانیہ ہا آئر اہا بہ جمن کم وحدت کو ظیفے سے یہ مدرسہ دیو بڑی کا افتتاح کی لینظین خور تر بہادر نے کیا تھا ہو اور کی حکومت کو طفیع سے یہ مدرسہ دیو بڑی کا افتتاح کی لینظینٹ میل کہ مدرسہ دیو بڑی کا افتتاح کی لینظینٹ این رہا بہ خور تر بہادر نے کیا تھا ہو اور کی حکومت کے وظیفے سے یہ مدرسہ دیو بڑی کا افتتاح کی لین بڑی خدمت کی ہیں باکہ آئندہ آپ ارہا بہ بہ فرست آئی ہو مسجول کر رکھیں اور ادب سکھائیں۔

# عقيده نمبر ۸

اس عنوان کے تحت لد حمیانوی صاحب نے پھر کی بات دیم اوی ہے کہ مرزا صاحب اپنے
آپ کو افضل کتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے کمتر قرار دیتے ہیں۔
ہم اس امر کی بار ہا تردید کر پچے ہیں اس لئے اسے اب یمال دہرانے کی ضرورت نہیں
ہے جماعت احمد یہ اس قسم کے شیطانی خیال پر ہزار لعنت ڈالتی ہے پتہ نہیں مولوی صاحب کے
دماغ میں کہاں سے سے کیڑا تھس کیا ہے۔
دماغ میں کہاں سے سے کیڑا تھس کیا ہے۔
جو اعتراض مولوی صاحب کر رہے ہیں اس کے ہم بخنے او چیڑ بچے ہیں اسلئے قار کین سے

یمی گذارش ہے کہ اگریادند رہا ہو تو از سرنو متعلقہ اوراق کا مطالعہ فرمالیں۔ حصرت مرزا صاحب کو ہم وہی تجھے ہیں جو وہ اپنے آپ کو سجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> جان د دلم فدائ جمالِ مخدّ است خاکم نثار کوچهٔ آلِ مخدٌ است نیزیدکد

وہ پیٹوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے مجھ دلبر مرا کی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے نو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ مد لقا کی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا تی پس ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے

(قادیان کے آربیاور ہم روحانی فرائن جلد نمبر۲۰ صفحه ۲۰۸)

بعداز خدا بعثقِ می مجرّم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم

(ا ذاله اوہام روحانی خزائن جلد نمبر۳ صفحه ۱۸۵)

اس فیصلہ کے بعد کسی کی غوغا آرائی کی ہمیں خاک کی چنگی کے برابر بھی پرواہ نہیں۔

## عقيده نمبره

اس کے تحت لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیا میں کونیا روحانی انقلاب میا کر دیا ۔ کیونکہ دنیا میں فتق و فجور 'ظلم و عدوان اور کفرو ارتداد میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

جیب حالت ہے ابھی تو مولوی صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ کمد رہے تھے کہ کمی کے آئے کی ضورت نہیں اور کمد رہے تھے کہ محمد صلی الله علیہ وسلم کی قوم میں کوئی فساد اور بگاڑ نہیں پھیلا اور جب تک ظلم و فتی نہ بھیل جائے اس وقت تک خدا تعالیٰ کسی کو بھیجا ہیں کرتا۔ اور اب یہ سب باتیں بھلا کرظلم و تعدّی کا ایسا نقشہ تھینج رہے ہیں کہ گویا ظہر الفساد فی البر والبحو کا نظارہ ہے۔

آیے اب ویکھیں کہ اس فتق و فجور کی ذمتہ داری کس پر ہے اور جناب لدھیانوی صاحب کی منطق بات کو کہاں پنچا کرچھوڑے گی ہر نبی جو اپنی قوم کے لئے آتا ہے صرف اسی حصے کی اصلاح کرتا ہے اور اس میں تدریجی پاک تبدیلیاں یا بعض صورتوں میں انقلابی پاک تبدیلیاں کرتا ہے جو اس پر ایمان لے آئے ۔ اور جو اس کا انکار کر دیں اور کافرو دخبال قرار دیں ان کا ہرگزوہ ذمتہ دار نہیں ہو تا ۔ ورنہ لدھیانوی صاحب کے پیانے سے اگر حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو جانجییں گے تو نعوذ باللہ ایسا خطرتاک نتیجہ نکلے گا کہ اس کے تصوّر سے بھی حواس ارتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول بات یہ بنتی ہے کہ حضرت اقد س مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام دنیا کا نبی تسلیم کیا جاتا ہے تو کیا تمام دنیا میں رائج فتق و فجور نعوذ باللہ من ذالک آپ کے دعادی پر کوئی منفی اثر ڈالٹا ہے ۔

قرآن کریم تو نبوت سے فیض پانے والوں کے ذکر میں صرف ان کو داخل فرما تا ہے جو ان پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اپ دین کو خالص کرنے والے ہوں اور اس پہلو سے ان منافقین کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے باہر نکال پھینکا ہے جو بظاہر مسلمان ہونے کے دعویدار میں مکافقت تھی پس انبیاء کی صدافت اس پیانے بریر کھی جاتی ہے ۔ نہ کہ کسی جاتل کی من گھڑت کسوٹیوں یر۔

جناب مولوی صاحب إ ابھی دیکھتے دیکھتے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حصرت مرزا صاحب پر جو لوگ ایمان لائے ان کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہو کمیں کہ نہیں۔ آپ پاکستان کی جیلوں میں قدیوں کے طالت کا جائزہ لیس اور ان کے جرائم کی فہرست پر نگاہ ڈال کر کوا نف مرتب کرلیں تو وہ لوگ جو آپ کے مرید ہیں اور آپ کی پُر فریب باتوں میں آکر حضرت مرزا صاحب کا انکار کر بیٹے ہیں ان کے جرائم کی فہرست جس نوع کی بنے گی اسے سب پاکستانی خوب جائے ہیں احدی قدیوں کی بھاری آکڑیت کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ ان کے جرائم کی فہرست جم میں گرفتار ہوئے 'ان سے قرآنِ جرائم کی فہرست کے جرم میں گرفتار ہوئے 'ان سے قرآنِ جرائم کی فہرست کے حرائم کی فہرست کے حرائم کی فہرست کے حرائم کی فہرست کی ان سے قرآنِ

کریم پر آمد ہوا۔ کی مولوی کو غلطی ہے الٹلام علیم کہد پیٹے۔ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔
خدا کو حاضرہ نا ظرجان کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اور پکھے نہیں تو اس فرد
جرم کا ثابت ہونا بھی عدالتوں کے ریکا ڈدھیں موجود ہے کہ پولیس تلاشی کے دوران ان کے گھر
ہے بم اللہ الرحل الرحیم لکھی ہوئی دستیاب ہوئی۔ اس کے مقابل پر دو سرے قیدیوں کی
فہرست جرائم پر نظر ڈال کر دیکے لیس کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔
لیکن آپ کو ان باتوں میں تخاطب کرنا ایک لاحاصل کو شش ہے۔ دراصل تو ہم آپ کو مخاطب
کرکے ان بڑ گان خدا کو یہ باتیں سنا رہے ہیں جو آپ کے دام فریب میں آکر ہزار بد گمانیوں
میں جتا ہو رہے ہیں۔

علادہ ازیں اگر آپ ان حقائق کی کوئی حقیقت نہیں سجھتے تو سرِ راہ اپنے بعض بزرگوں کی آرا بھی پڑھتے جائیۓ۔

شاعرِ مشرق علامه اقبال نے ایک مرتبہ کما۔

" پنجاب میں اسلامی سیرت کا شمیٹو نموند اس جماعت کی شکل میں فلاہر ہوا ہے جے فرقیم قادیانی کہتے ہیں "

( قومی زندگی اور لمت بینهاء پر ایک عمرانی نظر صفحه ۸۳ آئینه ادب چوک مینار انار کلی لا مور از علامه محمد اقبال )

حضرت مرزا صاحب کے بہت ہی شدید خالف مولوی محمد حیین بٹالوی صاحب نے آپ کی کتاب " براہن احمدید" اور آپ کے بارہ میں بدشبادت دی کہ

" ماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظرے الی کتاب ہے جس کی نظیر اسے تک کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں موئی ..... اور اس کا مولف بھی اسلام کی ملی و جانی و قلمی و اسانی و حالی و قالی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی معلی ہے "

(اشاعة السنه جلد ۲: نمبر۷)

### تنمنيه

آ خریر اب ہم قار کین سے مودبانہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے مولوی صاحب کے سخت نازیا اور جد سے بوجے ہوئے جارحانہ اعتراضات کا بھی مطالعہ کرلیا اور جماعت احمدید کی طرف سے محققانہ اور دل و دماغ کو مطمئن کرنے والے جوابات بھی مطالعہ کرلئے۔

ہم نے اپنے جواب میں مولوی صاحب پر جمال جمال مختی اختیار کی ہے آگرچہ وہ مولوی صاحب کے متسخر آمیزاور دل آزار رویہ کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی لیکن اتی مختی بھی ہم نے بادل نخواستہ کی ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ کمی دو سرے فرقہ یا جماعت کے ذہبی رہمنا پر اس طرح بہیانہ ہملہ کرنا اسلام کے اصولوں کے سخت مخالف ہے اور جن لوگوں کے برزگوں پر جملہ کیا جائے ان کے لئے سخت تکلیف کا موجب بنتا ہے ۔ اس لئے یہ جو چالا کی کا راستہ انہوں نے افقتیار کیا ہے کہ پہلے حضرت مرزا صاحب کے اوپر جمک رسول کے سراسر مفتوانہ اور بناوٹی الزام لگائے اور پھر نعوذ باللہ ایک شاخ رسول بنا کر ان پر سخت بہیانہ جملے کئے۔ یہ کموکھلی شرافت اور تقوی سے گری ہوئی چالاکی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کی سرف ذبان کی دیت محض آزار پہنچانا ہے اور عوام الناس کو مشتعل کرنا ہے باکہ وہ جماعت احمریہ پر صرف ذبان کے بی چرکے نہ لگائیں بلکہ ان کے بال و جان اور عزت کو انتمائی سفاکی کے ساتھ گلیوں اور بازاروں میں لوٹا جائے ۔ اس لئے انہیں اس دل آزاری کا پچھ نمونہ پچھانے ماتھ گلیوں اور بازاروں میں لوٹا جائے ۔ اس لئے انہیں اس دل آزاری کا پچھ نمونہ پچھانے کی خاطر ہم نے کہیں کہیں ان پر جوائی جملہ کیا ہے باکہ ان کی جمالت اور سفلہ پن کو نگا کرکے خود انہیں ان کی تصویر دکھائی جائے ۔ آگر اس سے بعض مبعیتوں پر بار ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔

آخر پر ہم خدا تعالی کی عزت اور جال کے نقدت کی قتم کھا کریہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ لد حمیانوی مولوی صاحب اور ان کے ہمنوا سراسر جموث سے کام لیتے ہیں اور جماعت پر ناجائز التمام نگا کر عامتہ السلمین کے جذبات کو انگیفت کرتے اور بحرکاتے ہیں ۔ یہ سب اتمام جو انہوں نے لگائے ہیں سراسر غلط اور بے نمیاد ہیں۔

جبال تک ان کے مسلک کے بزرگوں کا تعلق ہے اگرچہ انہوں نے بھی بعض صورول

میں جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے جن ہے ہم ہر گز آنفاق نہیں کرتے لیکن اس بات ہے انکار نہیں کہ بدی کے ارتکاب کے پیرو مرشد اور نہیں کہ بدی کے ارتکاب کے باوجودوہ اپنی نیٹ نیک بتاتے ہیں چنانچہ ان کے پیرو مرشد اور ایک فرقہ کے نزدیک چود مویں صدی کے مجدّد علامہ رشید احمد کنگوئی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ حق کو زندہ کرنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ا

آگرچہ ان کی اس بات میں ایک اندروئی تضاد اور تناقض ہے اور دو سرے لفظوں میں بات

یہ بنتی ہے کہ جھوٹ کا قلع قبع کرنے کے لئے جھوٹ بولنا ضروری ہے کیونکہ ظاہرہے کہ حق

کے زندہ ہونے کے لئے جھوٹ کا مرنا ضروری ہے اور ایک کا اثبات دو سرے کا عدم چاہتا ہے تو

یہ کیے ممکن ہے کہ چ کو زندہ کرنے کے لئے جھوٹ کو بھی زندہ کیا جائے۔ جھوٹ بولنے کا یہ

بہانہ قرآن کریم کی نقی صرح کے صریحاً مخالف ہے جس میں خدا تعالی فرما تا ہے بجاء المُحقی و

زهری اُبُاطِلُ إِنَّ الْبُاطِلُ کَانَ ذَهُو قَا (بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۲) کہ حق کے آتے ہی باطل

بعاگ گیا۔ حق و باطل اسم رہ ہی نہیں سے لیکن قرآن کریم کے سرا سر خلاف ان کے

بردگوں کی یہ عجیب منطق ہے کہ حق مررہا ہو اور جا کئی کی حالت ہو تو جھوٹ کا دارو پلا کر اسے

زندہ کردیا جائے۔

بسر حال وہ جھوٹ کو واجب قرار دیتے ہیں تو حق کو زندہ کرنے کی خاطر۔ لیکن ان لدھیانوی مولوی صاحب کا تو عجیب حال ہے کہ جھوٹ حق کو زندہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ حق کو مارنے کی خاطر ہولتے ہیں۔ اور اتنا ہولتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں رہتا۔

ایک بار پھر ہم خدائے واحد و یگانہ اور اس کی جروت کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد وہی ہیں اور ان کے سوا کچھ نہیں۔ جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امّت کو عطا کئے اور جن کا خلاصہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حسب ذیل الفاظ میں بیان فرمایا کہ

عالم گذران ہے کوج کریں گے۔ یہ ہے کہ حضرت سیّدنا و موانا مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم البیسین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ ہے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پنج چکی جس کے ذریعے ہے انسان راہ راست کو افقیار کرکے خدائے تعالیٰ تک پنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شعشہ یا نقط اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوا مرسے زیادہ نمیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہو اراب کوئی ایک وی ایک ایک شخشہ یا نقط اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوا مرسے زیادہ نمیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا سنتیخ یا کسی ایک تھم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک شاعت مومنین سے خارج اور محل اور کافر ہے اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اوئی درجہ مراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ہر گز انسان کو حاصل نمیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز افقداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز بچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ماتا علیہ و سلم کے ہم ہر گز حاصل کر ہی نہیں سے ۔ ہمیں جو پچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ماتا علیہ و سلم کے ہم ہر گز حاصل کر ہی نہیں سے ۔ ہمیں جو پچھ ملتا ہے میں اور طفیلی طور پر ماتا ہے۔

(ازاله ادبام صد اول صغه ۱۳۷ طبع اول روحانی خزائن جلد نمبر۳ صغه ۱۲۹٬۱۷۰)